

> The John of the Japa ABB. 2016-312-168. ide spic sind from a ruly of 188 min मंग्रेंट पी, पी, पी, किया के किया के दें किया Jujer 118/34 18/10/18/10/ [me - ww - 6/1] - 5 jillone adigistil views (sipous (is x - Seciend Circulation is in all 101 Tricing in the sold is the sold in s



ي عزيزال

نام کتاب سام اعظم ابوسینهٔ مؤلف مفتی عزیز الرحان من عباحت سام ۱۹۹۹ نامشر کتبر رجانید ۱۸ اُردو بازار لا جور مطبوعه سام نام از از الا جور

### بسيراللي الزمنين الرحيم

# نظراورنظاري

غم ماضتی سے میلے محے کون جانزاتھا ے عنق نے بنا دی میری زندگی فیا "حيات الم المعلم الوحنيف" اردومي ايك جديد ركيسر في بي مصنف نے یا نے سال کی انتھک محت سے بعداسکو ترتیب دیا ہے ہر اعبارے عجب وعزیب کتاب ہے مشاہر سندوستان نے اس کے معلق وكوفرا إساس كوبهان ميسس كيامار إس ا صكام فعنى والملعلوم دلوبنا وحيات الماهم الوصيفر ولعنه جناب ولانامعنى عزيز الرحمن صاحب مدنى دادالافتار بجنور كامي في اول س آخرتك مطالعركيا بي بزير موصوف في بحدكادش اورمطالع كتب سامام صاحب کی موائے جات کوجے کیا ہے اور مرسلوران کی حات کے واق برسيقهادرا حرام كے ساتھ بحث كى ہے اور بعض موافق مين ي تحقيق في كا كى افادستمي اوراضافه كرديا مع اجواب كسيرده خفا مين تعي سي نے اس الساريس ميرة النعال، أحسن أبسال الإحتية لابى زمرو الحيات الحسال تبيض الصحيف مناتب بزارى مناقب كردرى مناقب الى منافع للغهى دغيره كتب كامطا لوكياب الم صاحب كحصالات مي اردومي كتابي ملحى ك من مكن منى صاحب موصوت كى تاليف الم اعظم الوصنيفرسي مبترب

مُولِف بَرُكُورِ كُى مَتَّحَد وَتَصِنْيَفَات بَيْنِ جُوسِبِ مَفْيِدا نَامَ بَيْنِ طلباء كُو عِلْبُ كُرايام ا بُوصِنْف كاخصوصيت سے مطالعہ كريں .

ماں کے خفرت امام اظم کے متعلق عربی میں بہت می کتابیں ہیں اردوں ہی متعدد ملی العربی متعدد ملی العربی متعدد ملی العربی المام کی زندگی کے کسی ماحب کی اس بصنیف کی خصوصیت ہے کہ امیں حضرت امام کی زندگی کے کسی ایک رخ بر نہیں بلکہ تمام سلو و اس بر روشنی ڈالی کئی ہے امام اعظم الوصنیف صرف مجمد ہی نہیں تھے بلکہ ان حمل کما لات کے امام اعظم الوصنیف صرف مجمد ہی نہیں تھے بلکہ ان حمل کما لات کے

كيما أل ادر ال تمام صفات عير شصف تعيم السيد كاس وكلى مي سوفي جائيس حس كودنيا فقروا جهنا دكاام اعظم سليم كزي يممور ومفط اماديث نهم قرآن بالشبه كمالات من اورا يسي كمالات من كران موضينا فخركها حائے كم سے مرتفقة لعنى مصران فكر اور مجتبدان فيلول كے لئے بير مي مرورى ہے كم ال تام مسیای اقتصادی معاشی عمرانی اور معاشرتی معاملات سے توری والفيت اوربرى مدتك تجرب ركفنا بوحن كمتعلق وواحاديث وول أنشرم اورآ يآت كتاب الترسي فيعلم جائبا سي حبي فض كو تجارتي كاروبار كاتجربنبس موكما باحس في مثلاً منطق فلسف في موشكا فيون كم سمعة من اينا دماغ نهيس كليا يا بوگا مه اقتصادی موالات کس طرح ص کرسکنگا باان شهات کوکس طرح رفع كريكا جوكسى منطقى باللسفى كومبيش كشقيم الام أعظم الوصنيفيروكي زندكي كخصة يهد كرده انسانى زندگى كان تام زعيتون اورتام نهي تواكر ديبغتر نوعيتول كا الدستهم الغرادي إجامى زند كامتوت موتى ب است زائى سيابات عيمى الكاكم الطق ساجها واجاعيات سيمى وببت برك سودار کھی تھے اور سے بڑے ایس می جن کے سال سے او کول کی المنتين مى راكر في تعين اوراوك ال سے ترض مى فيا كرتے تھے وا عالدار مى تصادرها مراوول كرمالك يمى، وه بهترمن مناظرا ورطندما متكلم عبى بع تعاور زنده دارشب دیجورهی ان کی خصوصیت تھی عرب سے بھی ان کا تعلق تعاا ورعم سطيم، وه آزا وي رسع ا وريا بندسلامل يمي . وندكي شابار المحادر السعت نقيران ومعاحب لاس مى تصاور كوشرفس عزات كزى مى منديون اوربازارول سيحى ال في تعلق تعاا ورجت ونظرى مجلسول در دوس وعروس كى محفلول سيمى -

مولا آبریزارش صاحب کی اس کا بی ایک متاز خصوصیت یہ ہے کہ محفرت امام بخطم کی زندگی کے الن کام ساووں کو اس میں اجا کر کیا گیا ہے اور اسلو

کے جن مضامین کے لئے کئی جادی ورکارتھیں ان کوتھر نیاساڑھے میں ہو مفات کی ایک جادمی ہورا گیاہے۔ لقامت کمتر بقیمت بہتر مفات کی ایک جادمین مورا گیاہے۔ لقامت کمتر بقیمت بہتر مفات کے جوابات بھی دئے گئے ہمیاور معفرت امام کے مخالفین کا تذکرہ بھی گیا ہے ، گر براعتوال واستقامت قابل صفحہین ہے کو فرق مراتب، احترام اکابرا ور باس ا دب کے وازن میں ہمیں بھی مقدمین ہے خراہ مواملے عناعن صافر المسلمین خیراو شکو الله سعید ممان و ما، محرمیاں ۔ اواضعان سے دھ

مفسردك المالعثلوم ديوسن المميان كابالم اعظم الومنيفرح حس مصنف ومؤلف مولانامطى عزبيدالجمن صاحب م جوحفرت ين الاسلام مولانا التستسين احميدني كخطيفها ورمازي اورآح كل فهرجنورس مرسي عرى اصافتار كاكام انجام وسعد بيم اول سعة خركك مطالع كيا مولاناها مدوع نے بڑی کادش اور مخت سے الم ماحب کی معوائے تیار فرائی ہے حصرت امام اعظم مح البي مون كم إركى مي سبت ببترين كام كما بي اسى ار اک کے مانظ صریت ہونے کومسبوط دلائل سے ابت کیا ہے۔ كأب كا توى حصربستى زياده قالى استفاده بع مري ورك مرحنف کے باس اس کارہا مروری ہے اور صدیث کے طلب کے لیے میرامشودہ ہے کہ اس کومنزورا ہے اس کھیں اور برطالع کریں۔ احری خیال میں طلبار اورما دے مے برای میترین بریہ ہے حق تعالی قوارت کی دوات سے نوازے آمن نقط فزاحس غفرار والمعلم ديوبند- الشيعبان سيكم مولاناتانى سعاد حسين مَلَق المح يد كرى زينا تكم اليام عليكم ورحة الترور كات كراى نام شرف صدور وا ، ميرے ذين ميں يہ وتعا كرجاب ك عنايت كروه كتاب نيات الم الم الم الم منفرة كويروكراس مير به كالكناجي ہے جس وقت جناب نے کتاب عنایت فریافی میطالع توس فے اس کا ای

آج بہال کل وہاں بربوں راسی ملے ، جلوس تقریب آ بومرے خط كانتظار نبوگا كآب ساته ركهی نعی گرا كے صفح می نهیس پڑھ سكا ایك روز يهين جند متفرق مقامات وسكم تحصر انشارا بشرطد باضابطرا ظهاررائ كرول كا اس مي كولى شك بيس ب كرآب نے اس كاب كى ترتيب العن مي عرق ريزى سے كام ليا ہے يعض مباحث جومولان استعبل كى سيرة النعان مين بيس تع ياتشند تم ووال الرايس الكي بي العيت كى بحث بي بيت خوب بر بالتنجم المنتم المفتم مجى الم ترين بي ال مي فقر منى سيتعلق تمام بحثين إلى میں اندارسان می سادہ اموشراوردل بدیرے الشرفعالے قبول عام ک المت سے لوازے جن حالات من آئے مال قدر خدت انجام وی سے دہوں آمورے عضرت مولانلحليب حمل ملااعظى دين آيى كاب جات الماعمية كابالاستيعاب مطالعة كرشيس سكامان جرمجر سے اس كوير صا ماشارانشر مجوعی طور مرآ کی محنت قابل واد ہے ایک اوصمقام کے بعداندا زیخر سنجدہ ہے حضرت مولانا محمد عن صامدان .. وي ي وول والم صاحب في را ہے کہ اتنے عرصہ کے بعدا کسے عنوانوں اورحقائق مرآب سے تضاوقدر نے یہ کتاب تكموالى صحح بري كرلقت فاقعل سيرة النعمان جذاكم الله خيرالجذاءو تقبل مساعيكم بس في حيات الم إعظم الوصيف وكم تعلق اس كى تولوية توصيف مي جو كوركماي ووعلى بصيرة لكماس المام دخول كى جلالت قدرس ابل علم وقصل بى منا مرسواكرتے من مكراس في علونها سام استے اسے علوم حقاور كالات مطلوم كاا قرار فروادي خيانت مع مولانا مسكى بفك بمرسا ورب كے ہوئے كران كے فواصل سے اس قدرم ورب و ناكر غالب كے بعد كے دور میں دوسرے کوشاعری سلیم اکری علم وفن کی قدرافزان نہیں ہے۔ الغزالى ليس انبول ليذام مناحب كمكال كيمفي سعايت كوخود عاجز مانا ہے ایسے مسرت النمان محق فندر قامات خدانے آپ سے اس تالیف

ك ذريع سراب كرائ . لوك نكارت كى عركى ادر الحضف كوما عادى بوكيم ال مالا تحرصے بارے میں نگارٹ ہے اس کے ماسن مرنظر منا مزودی ہیں۔ وعاج كريكاب مرن برك مطالع مذرب ملكات صيصلحا رحراع على سي حضت مولانامنت الله صناد- حصريت الم اعظم الوصيفة كي زند كي تكري على اوركى حيثيت سے بورى است كى زندگى ہے سلما نوب كى زندگى كاكون كورة ايسانهين جوامام اعظم كى عطاسے مستفيدنه موسط مواردوزبان ميں آپ پر جو کھے انکھا ہے وہ اس سے کم ہے جواب تک جہیں انکھا جاسکا ہے مولان اُفنی عريزارجن صاحب سلمه الشركي أ ليعن الم اعظم الوصيفة "اس سلسله كي ایک اہم اور میں ضرمت ہے جوانی جامعیت اور حسن ترتمیب سی مرطرح قابل تبدر ہے جس میں ا مام اعظم کی زندگی کے اکبر وہنیستر مہلو علمی واجتهاری فعدا ا وراكرى وعلى كارنام صدوسين ترتب كرساته جع بال كتاب علماراور طلبارك استفادے كولائق ہے حق تعالى مصنف محترم كى محنت اور خدرت كوتبول فرائے اوراج جزیل سے نوازے۔ آئین .

منت ایشر خفرلد نا نقاہ موجیر کی رجب سے آم اعظم بر تعدد مولانا سے ایک مرد اللہ اسلامی اسلامی اللہ اعظم بر تعدد کتابی ایک جا ہے ہیں جن میں مولانا سے بلی اس براجی مرزاجیرت و بلوی مولانا سے بلی اس بی مرزاجیرت و بلوی مولانا سے مناظر من گیا ہیں زیادہ معتمر ما اور محققانہ مناظر من گیا ہیں زیادہ معتمر میا ہے اور محققانہ ہیں مصر سے شیخ ابور مرد کی گیا ہے مقاب ای مقاب کے طرب کے طرب کے احول استناط احکام اوران کے طرب نکر واجتها در رمری مسبوط اور مدل کی تاب سے اور مدل کی میں مصر کے احول استناط احکام اوران کے طرب نکر واجتها در رمری مسبوط اور مدل کی تاب ہے۔

زیرجرو کتابیں ان سب مذکورہ بالاکتابوں کے مباحث کاخلاصہ بڑی عمدہ ترتیب اورسلیقہ سے یجا کردیا ہے اور جہاں جو بات اہمیں اپنے مسلک اور دوقت کے خلاف لفاری ہے اس برکلام کیا ہے سکن کلام کی نوعیت بجائے برانی اور تی مونے سے اقناعی یا الزامی زیادہ سے شلا ام بی کا کوا اعظم سے کدیا برخاش تھی اس کا اصلیس منظرار باب رائے اور محدثین کا شدید اختلات اورمنا تشرتها اوراس مبد كرسياس حالات نے اس اختلان كو غير موالى طور در تيزو تندكرويا تقاراهم بخارى كالب وبمجلساي درشت اور كرفيت مولكين حب ك آب اس تا ريخي ادرسياسي نسطركوما منيس رکھینگے اوم اظم سے امام بخاری کے اختلات کو مجھ نہیں سکیں گے اس کے برخلات مؤلف نے امام مساحب کی طرف سے جواب کا جوطر نقراختیار کیا ہے (ص ۱۱۱ و ۱۳۱۱) اس كانتيج بجزاس كے كي شهر اوكا كم الم عظم تحيطرت سافاع ہوا نہوصے بخاری کا دہ مقام باتی نہیں رہے گاجوا سے جمہورامت کےزدیک ماصل ہے اس نوع کی اور کھی جند کوتا ہوں کے باوجود کتا بجوی جنیت سے بہت مفید ہے اور محنت و توجہ سے سکی گئے ہے جو نکراس میں ذاتی حالات وسوائح، وانت وفطانت علم فضل اورمكا م اخلاق كے علاوہ الم صاحب تفقة اور مآخذاستدلال وقياس معمعتلف كوشول بريعى روضني والحكئ ب اس لے لائق مُولف کے تقول موجودہ وہا نہ کھنے مسائل ومعا المات برغورونکر كرف ك را بس مى كىلىس كى اوركونى شبهيس كرية خود مرا فائت سے دارس عربيرك اساتذه اورطلها ركوخاص طور مراس كامطالع كرناجات موكاناهم متلاعمان فارقليط بيركاب مغرت الم اعظم محكمالات س مراجت كتب مع بعد تاليف كى كئى ہے ا ام صاحب محالات ميں علامه ضلى نعانى كى كتاب ميرة النعان كوحرف اخراصوركيا عباتا تعامصنت نے می اس کیا بیس سیرہ النمان سے مردلی ہے اور بہت سے نے علی مباحث می ایک بین حفرت امام اعظم براب کی حبی تدریمی اعراضات کے بین حفرت امام اعظم براب کی حبی تدریمی اعراضات کے کئے بین ان سب کا جواب اس کتاب میں آگیا ہے۔ جمال محدثمن اور نقاركا مقابل كياكيا ب وال غرجاندار مناعموا مشكل موجا يمسع معنف کتاب نے می اعتدال پسندی کا فہوت ویا مجرمی قدر سے مجاولہ کی جلک
آگی ہے کتاب میں تابعین کی بحث مہت دلل ہے اورا ام صاحب کو
انفش التابعین تابت کیا ہے اوراس کمیں بہت بڑی صدیک کا میاب ہوئے
ہیں موری میں ام صاحب کی کتاب کیا ہے۔ اس بحث کو بہت خلط طریقے
سے نباہنے کی کو بیشن کی ہے اور نمی ام صاحب کی سانید کی فہرت میں امام صاحب کی سانید کی فہرت ہیں کہ بہ مین کا کی کتاب کیا رہائی کو بارس کو باس کو فی دسیل نہیں ہے کہ یہ
کتاب گیا رہ ابواب ہونے کیار ہویں باب عیں امام صاحب کی علی زندگی
پر روشنی ڈالی کئی ہے اور تصوف ، عبادات ، اخلاقیات اور محا لات میں آپ کہ بہ جو مرتب ہا میں بوسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدوں کا روپ بی بی میں بھی سے کہ غیر مقلدوں کا روپ بی بی میں بھی جو مرتب ہا میں بوسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدوں کا روپ بی میں محاسب کیکن روٹن خیال علمار کوان القانب سے احتراز کرنا جا ہے جود در اول

مُكْتُوبِكُمْ أَفِي مَوكَانامَنْتَ اللَّهِ صَنا اللهِ صَنا اللهِ إلى المُعْمَالِ المُعْمَالُ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي الْمُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعِ

وبرکاتہ کا دوانی والنامہ باعث سر فرازی ہوا ام افغ الوحنیفی میرا بی رائے خسلک کررہا ہوں تفصیلی تبھرہ کاحی ا اسے بہوئی اسے خب کی معلوات مصنف سے زیادہ ہوں یا بھراس دھوری بر پوری تیاری کر ہے ظاہر مہکران دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ میں نہیں میں نے توالٹ ملے کر کہیں کہیں سے دیجھا ہے ادر جرانسا دیکھنے دالاجسی دائے قائم کر شکتا ہے وہ بھی ظاہر ہے بہرحال میں آئی اسس تالیعن کو حفرت ایام اعظم الوحنیف دھمۃ الشرطیہ بروتین اور کا میا بجنت مجت ہوں الشرکرے آپ کا تھم اس طرح کی تصنیفات برابرا بل عم کے ماسے میشیش کرتار ہے اور تی تعالیٰ اسے شرف تبول بھی بخشتار ہے۔ سوائے حصرت ضیح الهند علیہ الرحمۃ آئ نکال کی ہے کل سے انشاران اللہ د کھوں گا جدا کرے بوری کتاب دیکھنے کاموقد ل جائے انسا رائٹراس کے بعد اس برسی ابی لرئے تھے کر بھیجوں گا جس آب سے اسیدر کھتا ہوں کہ آب اس عاجز کوانی دعادُ ل میں فراموش نزفر یا مئیں گئے۔

معنی صاحب ایاع من کروں ، عرکا براحصہ گذر دیا ، جاری النانی کے مہینہ میں عرکا بجینواٹ سال سروع کر دیا۔ اب سجھے لوٹ کر دفعا ہوں فرزندگی کا مرزر ق سیاہ نظر آ باہے ، منزل دور ہے ، راستہ کھن اور توشرا مکل نہیں ہوندگی رحمت راحها ب بخلصین اور مزرگول کی دمال کے سواکوئ اور سہا رانظر نہیں آ تا ، اس لئے رسًا نہیں این حال زار پرنظر والتے ہوئے واقعت اسکھتا ہوں کہ جھے ای دماوس میں فراموش در مرسی

والسلام منت الشرخفرلة

Vice on in 1 at .

### بسمالي الرحان الرجيم

## المشر الفطر

مت مرحنت مرف كارے اس سے سنتر حارك ول براكر موخت اور دقت کافی صرف سواسے تعکن وہ کتابیں بزائنی صفیم میں اور مذال میں آتا الجماد سے میں زامہ طالب علمی میں سوجا کرتا تھا کہ آج کل ال علم اور المظم بعير البن تيم البن رجب البن كيثر رتحقيق فرمات مط يت دويقول الم شانعي ماحي ان سب كي على ناته سيمري كي حثيث لمن ہے) پر کوئی کھنہ س کھرما حالا بحد موجورہ زمانہ میں میں قدرام الوهنیفر میع كذفية المقربات بال سعن فيعض اخبارات اور ألل بعي حي الم النظم الوطنيف رو برمضامين ترجيب ولا معربنده كارينه جذر ى بواسے كھ مك دسے كى حرى دو طورسے تھے کا ارادہ کولیا۔ بہت دن خاکر بنانے میں امرت ہو کئے جوں وں موحیا تھا کام کا بھیلاوا در اس کالفل میری ممت کو بچھے کی در ف دھکیل دیتا

تعاخدا خدا كرك ايمضون مرتب كرك مديندا خيارس شاك كيا انفاق كي آ ومعنون الكول كواس قدول خدا ياكه بندوستان اور باكستان كح جدوة جرائدنے اس کورینہ سے نعتل کیا اس طرح اس عاجزی سمت بنده کی او ایک دن امام صاحب کی سوائے حیات نیکنے کی تبم انٹرکری دی الله وارددار برس المصاحب مي المناف عنوانات كرسخت ببت کو موجود معالمن مقبل اور جامعیت سے اعتباریے بحر علام سبل ك مرت بنمان كے اودكونی كتاب قابل ذكر ما معيارى مبس ب مكين عي مسطرح وام ما حب متعلق متن درمرو كامعنى تعالى سيميرت نعان تقريبالمالى ی ہے استر تعالی کے نعل ور سے اسد ہے کہ قارین کوئم تحقیق ورسرت کے ومضمش وعلام مضمل حانى كسيرت نعان اورالوزمرة كى كتاب الومنين سے كمترنه يا كس كے- ( انتاراك ) D ب ك ترتيب وتدوين المهم المصحف التك المام وكرون من ما تكلى كي سے اس عاجز نے مے لئے مفتوں موجا مے عربیں حاکر مفاس والمبندكيا سے ول مكن مے كر قابين كرام ميں سے جي كواس ور سے اتفاق زمولکی العباشقین مد الحد اس كاب ك اخذواستنا لا يح المرافع م ایک دو علی گڑھ او سور سی لا تری علی سوت کرواں سے کے افدیا ہے جدرته والعلم داو بدي كت خام كامى درق كردان كاب ما يوكوب ويز العلوم بوراور حناب سيداحر صاحب مريد منهجورا ورسعه فيركافا في فيخاء سويركابان ي كبنا و ب كار ون سن بدان يخ اطاس الترفال الم ا داكر تابول ا در كيم ان حزات كابته ول عام كركذار مول امام ا برصنیفروک متحلی جب سبی سی معے برسماری موکیا ہے کہ فلال کتا

یں فلاں جگر فلاں چر دستیاب ہو کئی ہے اس فرقیر نے اللہ تعالیٰ کی اداو سے اس کتاب کے حاصل کرنے کی اوری اوری کو صفی کی ہے اس طرح یہ کتاب ایم انظم الوحنی فرر کے متعلیٰ بے شارقویم وجوری و باز کو ارو و زبان کے افری آرو یہ باز کی اور و ربان کے افریک کی میں اور ایک انسان کو میں کا جمال کرن و ترتیب پر یا ایم سال مرن کے ہیں اور ایک انسانی کو میش اس کتاب کی جمدون و ترتیب پر یا ایم سال مرن کے ہیں اور ایک انسانی کو میش کا جمال کا کمٹ میں مشاق و ما آیا ، محبت والے کہا ہے جان میم و در میان میں جو ایس کے اعتبار سے دیک سے میک میں میک کا میں مشاق و ما آیا ، محبت والے اور کی طرف اور و میں میک کا میں مشاق و ما آیا ، محبت والے میک کا میں مشاق و ما آیا ، محبت والے میک کا میں مشاق و ما آیا ، محبت والے میک کا میں میں کو اعتبار سے بیکا میک کی کو فار ن میک کے دور میں کی اعتبار سے بیکا میک کی کو فار ن میک کا رف میک میں کو فار ن میک کا دور کو کو میں کی کو فار ن میک کا دور کی کا میں کو فار ن میک کی کو فار ن میک کی کو فار ن میک کا دور کی کو کو کا دور کی کا دور کی کا دور کی کو کی کا دور کی کار کا دور کی کار کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا

مراوطن مند بخور کا ایک ندیم ترین تعدید فرا محالیت بارے میں ادرا بالم کاب می میشورے ارسے پدائش کا ادرا بالم کاب می میشورے ارسے پدائش کا علم میں البتہ میری ول کی سندر جنوری سندا و مکا ہے میکن میراخیا ا

ہے کہ میری پیدائش میں اور کی ہے میرے دادا (حین بخش ) قصبہ مندادر كرين والي تعصمه العربي ان كالدين قال كردي كي تھے یہ بہت ہی کسن تھے ان کی پر دیٹ موضع ترکولہ ( نہشوں ) کے ایک م نے کی تھی دمیں بر را کرتے تھے اوراسی خاندان میں ان کی شا دی تھے ہونی تھی، بعب دمین کسی وج سے میرے وا دانے نہٹورکی سکونت اختیار کرل تھی مرے دا دا کے سال جار بعظ (مربے والدعد الرحن اور من وس يىنى عبالزراق بقصل احدا صونى محدثين ، اورايك ببتى رمساة بالز) يبدا يوعيً ان تهام کی شادیال جاند لور سے علاقہ شیوخ سے مواصعات میں موتیس میری والدہ انہیں دیمات کے شیخ زادول کی بیٹی تھیں میرے والد کی دومری ث دی تصبیرے قادر (بجنور) مے خاندان سادات میں سونی اس مے علاوہ مع کرمان نہیں کرمیراسلانسے کیا ہے کیو بحرارے گھرانے میں سے تھے کا دستونس تھا اس اور مھوانے میں سب سے سے میری بڑی بڑھی اوران کے بعدمیرنے معانیے نے تعلیم مامل کی سب کے آخر س مرے بڑھنے کا مرا یا مھے بڑھنے کے لیے کسی نے آمادہ نہیں کیا تھا، میں خودی محدد کے بچوں سے ساتھ مرکاری اسکول میں موصفے جانے لگاتھا، اس لئے میں نے قرآن شریف شروع میں مہیں بڑھا تھا ہے۔ میں میں ڈل کے استمان سے فاریا ہوا میں نے جتنے دان می راحا نہا۔

اله سالا المرس مولانا قائى شمس الدين تعبر دونش ضع براده نے ايک استفال کے ذیل میں جو سے میرے حالات دریا فت کئے تھے وہی حالات میں نے ایک کاب حیات الم مظم الدین بی میں شائع کوئے تھے دہیں ماہنامہ دیدو حمل سہار نور نے جو سے ایک انظر و یو دیا اور اپنے تماره میں شائع کیا دی حالات کچوا ضافہ سے بہال ورزی ہیں۔ یہ میری خواہش نہیں دوسروں کے موال کا جو اب ہے۔

شوق سے بڑھا۔ عام طور پر داستہ چیتے میلتے کتابیں بڑھاکرتا تھا چانچہ ڈل تک پورانصاب، معہ صاب دکتاب وجلہ مضامین مجھے ولیے ہی با دہیں جمیے اس وقت بادتھے۔ ڈرل کے امتحال میں پوری بوپی میں میری ممتاز پورلین تھی اور تہام مضامین میں فرمسے ڈویژن نفا

میں ہارہ یا چورہ سال کی عمری اپنے گھرسے ذرا فاصلے پرمرانے مکان میں اکٹر تنہا رہا کرتا تھا اسی وقت سے سری طبیعت ہنگا مرآ رائی سے گریزکرتی ہے اور نہائی ب ند ہے۔ میں اکٹر وجینتر مجالیس میں جم کر بیٹنے سے گھرا تا میں۔ باہر ہمرسٹ کا ای عمر سال کا کہ عیں مڈل باس کرنے کے اعدم میرا راستہ حیدیں ہوگیا اور میں نے برا ممری مدرسمیں ملازمت کرلی اور عرصر تک پڑھا آ

شهر المراق المر

مال فی و قرید برکدا در تفذیه دونول آغری اس می وجودی به می است می موجودی به می است می

المراق استاد مرح سے بڑھا ہے اس طرح برکہ برکتا ب کے ضرور کے جند اور ق استاد مرح سے بڑھے ہیں الا بھر دس دس ورق موتر جرد لشری کے سنا دیا کر تا تھا کیں استاذ مرح میں استاذ مرح میں الا بھر استے تنہا بڑھنے والا تھا اللہ موجہ مرب کے سنا دیا کر تا تھا کیں استاذ مرح میں کے ساسنے تنہا بڑھنے والا تھا اللہ موجہ بیٹ سے بیٹے جائے کہی کسی دکان کے سختہ برسیق مونے دگا تھا اور کھی میں دکان کے سختہ برسیق مونے دگا تھا اور کھی اللہ میں بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں میں العلق میں میں العلق میں میں العلق میں بیٹو سے بیٹے میں میں العلق میں العلق میں العلق میں العلق میں العلق میں العلق میں میں داخل میں اور العلق میں میں العلق میں العلی میں العلق میں العلی میں العلق میں العلی میں العلق میں العل

ال اتنااوروض کردوں کے میرے پاس ارددکتابوں کا مہت سرا ذخیرہ تھا

ہوت سے دوا دین تھے ال سب کو فروخت کر کے میں نے وہی کتابین خریس اسلام سے علی کو آبین کی گیا بین خرید ی کتابین خریس نے میں اس میں میں نے میں کو قروض کو المعالی خریدی تھیں اس می میں نے میک مرسم کا دستور تھا کہ وہ بردھی ہوئی کتابیں والسس لے ایتا تھا بھے منے اللہ واکہ الاک بول کے آئدہ کس طرح کام جلے گائی جانچ دورہ مدیث کے میں اس کے اس میں میں اس کے اس کے اس میں میں اس کے اس کو ای کتاب الی بیس ہے کہ کی میں اس کے اس کی میں ہے کہ کی میں ہے کہ کی میں ہے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کی میں ہے اس کی میں ہے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کی میں کے بالاست عاب بڑھا ہے خوص کو دورہ میں ہے کہ الاست عاب بڑھا ہے خوص کو دورہ میں ہے کہ الاست عاب بڑھا ہے خوص کو دوت الاس کے میں نے بالاست عاب بڑھا ہے میں تھر دوت الاس کے میں نے بالاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں نے بالاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں تھے یہ الاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں نے بالاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں نے بالاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں تھا ہی کہ میں تے بالاست عاب بڑھا ہے میں تقر دوت الاس کے میں تھا ہی کہ میں تھا ہی کہ میں تارہ میں اس کو میں تھا ہی کے میں تھا ہی کہ میں تارہ م

سے خوب فائدہ اطحایا ہے زبار طالب کی میں انجن سازی تقریر بازی سے سے خوب فائدہ اطحایا ہے زبار طالب کی میں انجن سازی تقریر بازی سے ہیں ہے۔

ہمیشہ مختنب رہا ہوں میں کے جب ان طلبا رکو بھی نظر سے نہیں دیکھا جواس می کے دھندو نمیں لگے رہتے ہیں میں اتنا کے دورا کہ نہز جندا ساندہ کے جہ سے کوئی واقف بھی ان انہوں تھا ان تمام چرزوں کے مقابلہ میں میرانظر ہے ہے کہ میں ہو ناجا ہے تقریر تحریر ان ان مناظر ہے ہے اسان ہی جموعاً علم نقر حس کو آتا ہے ادرجواس ان مناظر ہے ہے اس کو سب کچھ آتا ہے ادرجواس ان سے کھی نہیں آتا۔

ر برا بره سال کمی متعف مقامت برتبدی بروارا اور تقول فیصے کہ بارہ المال بیس تو کورل کری کے بھی دن بھر جائے میں ، اور یہ تو جناب رسول السامی الله علیہ برائی تعلیا ت کا مدرسر تعمال سے دن بھی سے رہے جانجہ بارہ سال یہ علیہ برائی تعلیم کے دن بھی سے رہے جانجہ بارہ سال یہ بدراس کے دن بھی سے برائی تعمیر کا کیا ۔ ایس مدرسہ کا کیا ایک شعبہ مدنی وارالافتار ہے جو مذھرن ہے ۔ اس مدرسہ کا کی شعبہ مدنی وارالافتار ہے جو مذھرن ہے ۔ اس مدرسہ کا کی شعبہ مدنی وارالافتار ہے جو مذھرن

آ مک میں بکہ برون ملک میں جا ناہجانا جا ہے۔

یہ برسوگا کہ اس درسر کے قیام میں سی سرایہ داری کو دخل ہیں جا

نقروفا قدادرتام قسم کے مصارب آلا اس کی بنیاد میں رہے بہتے یا اورسرایہ اری

زمینداری ماجزاد گی اور سرائیت کے تندو تیز جو توں نے اس کے حق میں وی ای اس کی میں ہوئی ہیں کہ اس کے حق میں وی اس کے میں میں میں کہ اس کی مرحزکت کے ساتھ تیز ہوائیں کرتی ہیں کہ اس کی مرحزکت کے ساتھ تیز ہوائیں کرتی ہیں کہ اس کی مرحزکت کے ساتھ تیز ہوائیں کرتی ہیں کہ اس کی مرحزکت کے ساتھ تیز ہوائیں کا رموائیں نائی ہوجاتی میں اور سنر و رسنہ وارتناور درخت بن جاتا ہے اور تھے میراون خالف اس سے فریستہ ایک دن سانہ وارتناور درخت بن جاتا ہے اور تھے میراون خالف اس سے فریستہ ایک دن سانہ وارتناور درخت بن جاتا ہے اور تھے میراون خالف اس سے

کیراکرفنا ہوجائی ہے اور برائی حگر موجودر بتا ہے اور معلوق اس کے سایہ سے فائر محاصل کرسکتی ہے۔

یدا کی حقیقت ہے کے صطرح اس ملک کو سرما یدوارا داور و مینداران دستیت سے نقصا ن بہرنجا ہے استطرح ان دونوں و سنیتوں اور نظام صاحبراری نے دن کی حروں کو انکسی اور وہ دوات استمائی منحوس ہیں کرجن کی دحم سے اخوا نیت عنا دا درانتشا کا اب دہ اور وہ دوات استمائی میں مرسمان صلح میں صدائی فری وجب ہے اور استفادہ میں مدر ہم اس منطق میں صدائی فری وجب ہے ادراس سے وین کا بڑا کام کر دام ہے

تھے کا کام : میں نے کسی سے سیکھا اور نداسی شق کی کبو تھے اس کے باریمیں میرازین یہ ہے کہ اومی کا کسی فن میں کمال حاصل ہونا جا ہے خصوصًا نقر میں تواشکو

سب کام اسان بوجاتے ہیں اسلے میں نے می مضامین نولسی کی کوششن س كى بجنوراً بالوسال مرمز اخيار موجود تعاسيه عيم من اس كالبرت نمرشائع موا تورد فسراجل كى سرت قرآنيه كاايك قابل اعراض حصه شاك مواحضرت فتيع الاسلام و ك امرسيم في اس كاجواب لكما يا درب مي في محمى كونى كام ابى مرضى سے شروع منہیں كيا حضرت كى حيات ميں ان كے ام سے اورالحك بعد مختلف دوستوں اور مزرگوں مے احرار مرشرع کیاالتہ تعالیٰ نے ای میں برکت دی۔ التى شناسى بوگى كەرىندا خباركا اگرستىكرىدىنا داكياجائے اس نے ميرا تعارف كرانے ميں بہت اہم رول اواكيا ہے ميں نے جو كھے اكوا وہ برابر بریز اجار میں شائع ہوتا ما ہے اور ایک رمان وہ آیا کر اعزازی طور براسی اوارت کے اہم فرنظ كويس في الحام دياس. تحربري كام كالجسيلا وادراس كاشاعت مجه صبياكم ايران ان نهيس كركمنا ليلن على خداكم ايك ورحن سے زيا وهميرى كتابيں شاكع بوئيس جور حرف بندوستان ملكهبت سي ملكون من معروف مومتى وَيِثْلِي الحرَّمُ لِ با وجود اخبارس ایک رت کام کرنے سے معصب ای دنیا سے تھی وسی نہیں ہوئی مجکم بہشماس سے علیمدہ را ہوں ملکرائی ضرمت سملے میں نے ہمینہ دسی میدان کو اپنا پائے جنائے تبلینی جاعت میری مجوب ترین جا ے ادراس کام کومیں اینے سے اور تمام مسلانوں کے لئے باعث فلاح محتابوں

> عز مزار خوان عفرار مدنی دارا لامت ارسمنور

# المراعظم الموقع قرانِ يَاك كى شنى مين

مهاجرين ا ورانصار مي سابقين ادلین اور حب حفرات لے ان وَالتَّذِيْنَ البَعِيمُ بِلْمَانِ كَانْكِيوِلُ مِينَ البَاعَ كَالْتُدِنِ ان سبكوك ندكركيا الدههالشر سے راخی ہوگئے۔

السَّابِعُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانفال رضى الله عنه مُورَ رضوا

بلاشبرامام الوحنيفرام أعظم اوريا تعدن من افضار عيدت

بسير الثير المرحمن الرحير

امام المرافعة مديث شريف كي روستني مين مديث شريف كي روستني مين

س جل من ابناء فارس

حضور ملی انٹر علیہ کے ارشاد گر ای ہے اگرایان ٹریاکے یا سے بوگا آوا بنائے فارس میں سے ایک شخص اس کو دہاں ہے ایک ارلائے گا ۔۔۔۔۔ دہستم ؛

بالاتفاق اس مدیث کامعداق ابوحنیفرنمان بن تابت بهیں. دسیولی) بِسِمِ اللَّهِ الرحِينِ الرحِيم

بابداؤل المحطم عنظم المحاسب ال

طَنْفَعْنُكُ اللَّهُ عَنْكُ

## مآخذوحوا لهجات

| موفق                 | مناتب          |                     | قرآن پاک        |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| کردری                | 11             |                     | احادیث نبویہ    |
| ابن سعد              | لمبقات         | ازيملانغرنحما       | حدائن الحنفيه   |
| بخارى                | جا محصح        | الوزبرهمعري         | الوحنيف         |
| غلامه بدالدين        | المرة القارى   | علامرابن حجركي      | خيارت الحسان    |
| مولانا بديعالم ميرخى | ترجان السنت    | علامرشبلي           | ميرت النعال     |
| علامهجال الدين زطعي  | مناقب الإب     | حافظا بن محبر       | نتح البارى      |
| علامه ببوالدين عينى  |                | علامري فورت كالمطا  | مع الصنفين.     |
| علامه كمال الدين     | مياب           | حافظ البن فحجر      | بم<br>انجة الكر |
| قامی شنارانشریانی ی  | تفسيظهري       | مولانا فحرث تنصلي   | لنسينق النظام   |
| تاه ولىالثر          | فوص الحربين    | مولانا شوق فيموى    | ادفتحة الجير    |
| نوابعداي صنحا        | رياض المرتاض   | شخ الدروا محذر الما | ادحزالمسالك     |
| علامرابن أبى الوفا   | الجوام المفنير | ذري                 | مناتب           |
| حفرت مجددالف ثاني    | مبداومعاد      | مانشي <sub>م</sub>  | نزبترالنظر      |
| Ø                    |                |                     |                 |

### حيات إمام أعظم الوحنيفرخ

اعلى ذكر نعمان لذان ككر ، هوالسل ماكورت يتمنوع نغان کا تذکرہ ہارے لئے بار ہار کرو کو بھے وہ ایک مشک ہے جس کی محرار سے خوسٹ ہو سیسیے گی (امام شانعی) نام نعان کنیت الوضیفر، لقب الاتفاق الم الم ہے اسب الم کنیت الوضیفہ شمسی اولادکی وجہ سے نہیں ملکہ یہ كنيت وصفى بعاين أباالملة المعنفيه " اوراوم آيترمبارك وَالْبَعْوُ امِلَة إبراهيم أبرابيم منيف كى بمت كا عَنْفًا. الآية آب نے این کنیت " ابوصیفر" اختیار فرمانی اورا بیشر تعالیے نے اسے شرت قبونسيت بخشاص وجرت اعل الم نعان مير غالب ألمي تبونست ا ورسينديكي ای پرختم نہیں ہوئی کیا ہٹارتعائے نے کنیت کے سابھ ایک لقب ذلك نضل الله يوتيه يرا لترتعلك كانفلب وجب من يشاء (الايتر) كوچا بتاب عطائرتاب-آپ کاس ولادت متفق علیما ورشبور روایت کی بنار برمن مرحب علامه ذنق اورد عرمور من ومحدثان ا وراصحاب سراورا صحاب لرجال في ختلف اسناوسے اسی روایت نوترجے دی ہے۔ دوسری روامیت سالتھ کی ہے لین ير روايت منعيف سي اول الذكريوايت كي متعلق فرات على :-الصعيم هى الوداية مح دوايت بهلى ي بصاوراي الاطاوهي المجمع عليها برب الفاقي.

ا مام صاحب نسلاً فاری میں سلسلرنسب سرے ،-نعان بن مابت بن بنهان بن مرزبان من قنس بن مزد گردن بعض نے آپ کوعربی النسل بتلایا سے کی میں ہے کرا خاری میں مگراس کا ہرگر نیمطلب بہیں ہے کہ آب غلام خاندان سے تعلق رکھتے میں یا آ بے کے اصراد علام تھے۔ اس کے شوت میں حافظ اب محرکی صاب خیرات الحسان نے ایک روایت آید کے اوستے بعن اساعیل بن حادین الى صنيفرسے اس طرح نقل كى ہے والله ماوقع لنارق قط صوال شميم مي علام بيس تھے اسی روایت کوجبورعاد وموضن نے اختیار کیا سے علام الی کی عِی میں سے خوب سے فرا تے ہیں ا۔ خطیب مؤرج بغدادی نمام صاحب کے بوتے ساعی کی زبانی دارت نقلى بى كىمى اساعيل بن حادين نعان بن خاب بن نعان بن مرزان بول مم وك سل فارس سين كميكى فاي سيمائك ہارے داوا اوصنیع سشم میں بدا ہوئے اس میں موسطی ا ك خدمت من ما عرب في انهول في ال كاورًا يح خأ دال كح خ س رعا کی ہے۔ اسد محدوہ دعا ہے افرنس ہے۔ اساعيل فيامام صاحب مح واداكانام تقان تبلايا ب اوريردادا كانام مرزبان مالا محرزوها وركاه مشبوري غالباجب زوطى ایان لائے توانکا تا نعان سے مدلد اگا اسال نے سلانسے بيان مي دي اسلاى نام ليا اوجيت اسلام كامقعنا بي سي تحيا له ملائك المنظيم ال الوزيره مدًا محمه صاحب الحان النبلا ن الم صاحب كورتيت كالإن السوب كالميكن دال مي كوفي مادية بيش بسي كى مك خرات العسان

رولی کے باب کانام فالبا کو اور ہوگا ماہ اور کر ذبان القب ہوگئے کیونلہ استامیل کی روایت سے استعداد رکبی تابت ہے کہ انکافائلان فار کا ایک مشہور اور مزرخا خوان مقا۔ فاری میں کمس خا خوان کو مزوان کی مزوان کے جمی ای لئے جمی ای لئے جمی ای لئے جمی ای لئے ترین قیاس ہے کہ ماہ اور مزدان القب لی لئا کہ افغا ہوگئے کوئر موفاس نے قیاس نگایا ہے کہ ماہ اور مزدان کے ایک میں جانے کے ماہ اور مزدار کے جمی میں دواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں دواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی مر سے جھے معنی مزول اور مردار کے جمی میں مواصل دی میں مواصل دی میں مواصل دی میں مواصل دی مردار کے جمی میں مواصل دی میں مواصل دیں مواصل دی میں مواصل دیں مواصل دیں مواصل دی میں مواصل دیں مواصل د

د كررامزل أند دم را

ارق بى المتقون من بمد زديد ترق براوى

المدردسي المعلى بواراب شابى فاطل مع يحب فناق بدي فهم منالات ما يما المعلى من المعلى من

کانواوجیت کانوا پیمربقول علامہ طبال الدین سیوطی کہ صدیت کو کان الدین "کے مصداق امام صاحب میں ابسی مزید دلیل ذکر کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی مجھر حضرات صحابہ طبی میں بہت سے صحابہ غلام مجھے حضرت بلال رض کے مقالم میں امت میں کس آزاد کو بیٹی کیا جا سکتا ہے ؟ یا کفار کر کے سرواروں میں کس کا نام لیا جا سکتا ہے ؟ ہے

ابولهب فى فائق المست لموكن على اللك اسوداللون هالك الولهب حسين ترين سوي كرو وحضرت بلال سياه ترين برفوقيت نه السكا

كى نے كيا خوب كہا ہے ،-

خاک کے بڑے میں ہمرے کی گئی ہوتی ہے حضارت ابعین اور ائم کرام کی ایک کثیر تعدا دخلام تھی عطاری ابی راح ربعیۃ الرائے ، نافع ، طاوس ، ابن کیسان ، ابن ابی کثیر میمون بن مہمان کمول ضحاک بن مزاحم ،حسن ابن سیرین یرسب طلام ہی تھے ۔ لہذا اب اساعتران کی حقیقت کہ ام ابو منیفہ مولیٰ ہیں تارعنکوٹ کے سوا کھے نہیں ہاں اس ایس کی خشیقت کہ ام ابو منیفہ مولیٰ ہیں تارعنکوٹ کے سوا کھے نہیں کا تاریخی کیس منظر ہے گئے نام کے ساتھ لفظ مولیٰ "

افظ مولی اوراس کا بیس منظر این عرب اس کا استعال بهت سے افظ مولی اوراس کا بیس منظر مولی بعث آقا مولی بعث آقا مولی بعث قلام " بولی بعثی ملیف الیکن اصطلاحًا مورسین نے اس کا اطلاق غیر کرب پر کیا ہے

هوالاسوالذى اطلقه مولی ایک ایم ہے جمکاطلاق موزول المورخون علی غیرالعرائ کے المورخون علی غیرالعرائ المورخون علی غیرالعرائ المورخون علی غیرالعرائ المورخون علی غیرالعرائ کے المورخون علی غیرالعرائی المورخون المورخ

له ابوزيرهما

موالى عصرتا بعين لميرابل

هرمهلة الفقه في عمر

التابعينا سین اس کی کیادم ہے کہ تابسین کے زانہ میں تمام اہل نفر کو موالی" كے لقب سے يادكياجا تا تھا؟ غالبان كاوجرير ہے كراس زمان ميں الل عرب نتوجات س ز باده منعنول تعدا دراسلامي سلطنت كي صرود روز مروز وسيح تر مرری تھیں عروں کوعمی شہروں اور اس عجم کوعری امصار میں آنے جانے کے مواتع كثرت سيمش آتے تھے اور اس طلمن ميں فريقين كے دوستانة تعلقا بي نائم بوگئے تھے ایسے تعلقات کوابل عرب" ولا" اورا بیے اشخاص کو موالی " کہتے تھے ہذا آگر زوطی (امام کے دادا) نے بھی کسی عرب سے یہی رہ تہ قائم کر لیا ہوتو کیا بعید ہے ۔ اربا سے بعا ملہ کہ اس زمان میں علما روفقہار بى موالى كول تعدى وحراس كي صاف ظاهريد كم الى عرب كونتوحات اورامور حكمرانى سے فرصت نہيں تھى جورہ علم كى طرب تو حركرتے اوراس وقت تک علم حدیث علم نقرابی عرب سے نز دیک فن سے ورج میں شار نہیں ہوتے نقط قمرا ہا کم مے مزدیک ان کی حیثیت ایک ستقل فن کی تھی مسكصة تع بداس دقت الليجم كواس على فرا اورده ان كونن بى كى طرح -کی در سے اگر" موالی "سردار کہا گیا ہو تو قرمن تیاس ہے م لد گوشی اس وقت کوند کوست زما ده آی المحى علام كوفرى نے نصب الرام كے مقدمه من كوفه كاتعارف اسطرح كرايا كوفه عب رفار وتي سلاه من محكم اميرالمومنين حصرت فاروق اعظم ط تعرکیا گیا داس کے اطراف میں فعمائے عرب آباد کئے گئے اور سرکاری طور بریما سے سلانوں کی رہنا تک کے لیے حضرت عدا نشہ

بن مسعودر م كا تقرر موا ان كى على منزلمت اس سے ظاہر ہے كہفت عردة نے اہل كوفہ كولينے كتوب مي تحريفرايا تھا:" ابن مسود رم کی جھے یہاں خاص حرورت تھی بکن تمہاری حرورت کو مقدم سمھتے سوے ان کو بھی رہا ہوں معطرت ابن سعودرہ نے وہ محضرت عثمان رہ کے آخرد قت کک لوگوں کو قرآک باک اور مسائل دینیہ كي تعليم ري حضرت ابن مسعو درم كي اس جروح مدا وركوستِ مش كاينتيجه برواكه استنهرين جاربزار علماء إورمح يذمن بيدا مويكئ حزت على حب كونه سونى قوا ك شهر ك على الول كود كالمرزيان الشرتعالى بو كرے ابن مستردكا كرانبول نے اس فہركوعم سے معرديا \* اور ورر معلی القدر صارح شاعرت معدین جبررخ بهان ایسے تھے کرجب حفرت ابن عباس رہ سے کوذ کا کونی آ دمی سیل دریافت كرتا توفراتي المحاجهارے يهال سيدين جررم نرتع جهال دریافت کرنے آئے ای کوفرس مشہور تالعی الم طعبی مرہے تھے "ان كم على حفرت ابن عرف قرايا كمدت تعيد" إوجد يحريم فزوات می صور ال الترعليه وسلم كے ساتھ شركي رہے مكن ان كى يا دواشت متى انكوب م كونيس بطرت ابرائع منى كا قيام مى كودى براان كياري من طامران عالم فرات مي كما محاب نظار كم تزويك ال كرمواسيل مي سمي جاتے جي ۔ انہوں نے معزت ابوسعدوندي ادر صرت عالث رمى الشرعها كا زماد يا يا ہے ۔ او مرات ال سے شن تحرر فرایا ہے کہ:۔ " ابرایم عی این زملے کے تم علی ار ساعلى المار مادم من المان المان المال المال المال المالك فنص سے کما کہ آئ تم نے سب سے زیادہ نقیرال ال کرسپروطک كرياب، اس ن كماكياجس معرى روسيمى زياده! قرايا بكرتهم.

له آپ ام احواددام بحناری کواستازی .

براکتفاکیا اور برحدیثیں دہیں وجہور کے نزدیک لم ہیں۔

کوفری اس مختصر ملمی اور تاریخی داستان سے بہات واضح موجاتی ہے کہ

دیٹ اور رجال کی کتا ہوں میں بیٹے تردوی کوفری کے کیوں ہیں ؟ امام بخاری رہ

زماتے ہیں کہ میں متعد دبار صدیث حاصل کرنے کوفرگ ہول اہل کوفر کی علیت

عمتا فر ہو کرا ام ترمذی نے اکثر حگرا ہل کوفر کے ندسب کا ذکر کیا ہے۔ ہی

نہرام صاحب کا مولد ہے جہاں سے ہمیشہ علیم نبوت کی نشہ داشا عت

وئی ہے۔ ہمذاحی لوگوں کا بہ خیال ہے کہ حقیٰ فقراحا دیث کے خلاف ہے

مفن قیاس پر مبنی ہے دوان مشہور تاریخی حقائق پر پر دو ڈالنا چاہتے ہی

امام صاحب ہے اپنے زمانہ میں کوفر کاکوئی تا ہی اور صحابی ایسا نہیں

وڑا جس سے ملاقات نہیں کی بھراپ سے بہت سے تابعین نے دوایا ت

م العرب الم المطلم من العرب الم المطلم منیذ الم سواخ نگاروں کے درمیان آ

ا ام عظم ابوطنیف من سے سوانے نگاروں کے درمیان آپ کی تابعیت کا مسئلہ ہست اہم شارکیا گیاہے اور مخالفین وموانفتین نے میں اس کے نفی واثبات میں بہت کا نی زور صرف کیاہے

بہت ہیں ورکہ اگر جہ آج کل کی رشنی خصوصًا غرقوموں میں فعظی منا زعت کی حیثیت رکھتا ہو تو ہوئیکن اس سے سلانوں کی اپنے بیغیرسے والہا نہ عقیدت اور محبت اور قرآن کرم سے بے بناہ تعلق کا بتر جیلتا ہے ارشا دباری ہے ۔

سبسے پہلے ایان الانے والے مہاجرین اور الفار اور الکی نیکیوں میں جہوں منے اتباع کی الشرقعالی ان سبسے رامنی ہے اور وہ الشریب

انشَّادِهُوْنَ الْاَوْتُؤُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِنِي وَالْاَنْهَايِ وَ النَّذِيْنَ الثَّبِعُونُهُ وَيِلْمَسَانِ النَّذِيْنَ الثَّبِعُونُهُ وَرَصِّوْلِعَنَهُ الْمَثِينَ الثَّلْمُعُنَّهُ مُؤْرِونِهُولِعَنَهُ

( الآثیت )

طوف مین دای داست مبارک ہوس نے جمعے دیجا اور دا و من دائن (الحدیث) میرے دیجینے دانوں کودیجیا استراس نسبت میں کی توخیر وبرکت ہے جس کی طرف آنخفرت ملی السیطلیم وسلم نے اشارہ فرایا ہے ،۔

مبلوك ترميرازان بعادر يراس

خيرالقرون قرفى شو

المذين بلوجه عرفه السنايت متعل اور تحراسس سے بلوجه عرفه الديث متعل . الديث ) متعل .

اسی تسم کی آیات واحا دیث سے حضرات صحابِ وتابعین کے مقام کی رفعت کا اندازہ مہوسکتا ہے۔ اسی مرتب کی رفعت کی طرف حضرت مجدد الف تانی 2 نے این مرتب کی رفعت کی طرف حضرت مجدد الف تانی 2 نے این مرتب کی رفعت کی طرف حضرت میں اشارہ کیا ہے ،۔

فضیلت میں اولیں قرنی و حضرت معادیہ رم کے گھوڑ نے کی ناک میں اس گرد کے برابر نہیں جوحضور علیا تصلوۃ وانسلام کیسا تھ جما دکی فرکت میں بیٹھ گئی تھی ۔

حفزات محابرہ سے بعد حضات تابین ہی کا مرتبہ ہے حضرت الم البخ الم البی ہیں یا بنیں ہیں یا بنیں سے اس مور سے بیدا ہوا کہ آپ کاسن پیدائش سے اور موری دوایت کی بنا پر سال ہے ہے اور صوات محابرہ کی جاعت میں سے آخر وفات یا نے والے ابوالعلفیل ( کرمغلم ) سنا ہے ہیں اور الم صاحب کاس وفا سے البی د فایتہ سنا ہے ہیں اور الم صاحب کاس وفا سے البی مناب ہے۔ ابدا سن می مفایتہ سنا ہے ہیں اور اور مام ماحب کی فاقات اور اور مال کی مدت میں کتے صحابرہ موجود ہو بھے جن سے الم ماحب کی فاقات کے قوی امکانات موجود ہیں۔

## حضرات صحابہ رہ جن کا زمانہ ا مام صاحب نے پایا

| Accepted to the | 7. V                        |     |
|-----------------|-----------------------------|-----|
| متوفى           | حضرت النس بن مالكث          | -1  |
| BUT .           | حفزت عبدالتغريب ابى اوتى عا | -1  |
| "               | حطرت سهل بن سعدره           | - " |
| ، سالم          | حضريت الوالطغيل رخ          | - ~ |
| 200             | حفرت واخلربن الاسقع بض      | -0  |

¥

| متونی سندهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت مقدام بن معد يحرب                      | -4                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MAY ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت ابوا مامه بالجي رمز                    | -4                |
| P 10 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عمرو بن حربث رم                        | - A               |
| ر منهم بالماليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصرت عبدالتثرب بسررم                        | -9                |
| P 17 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت لبربن ارطأة رمز                        | -1.               |
| الممرة الممرا الممرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                                         | -11               |
| است جريا ووج مله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                   |
| موني بحدم يا سافرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت لمتبى بن عبدالسلمى رخ                  | -17               |
| ا ان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت اسعب دبن سهل بط                        | - 100             |
| - 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حصرت سائب بن يزيدر اخ                       | -15               |
| و المراجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت طات بن شبها بخسبي كوني في              | -10               |
| من المحمد | حضريت عبدالطرس لتعلبه رمغ                   | -14               |
| 299 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت عبدالتثرب الحارث بن نوفل مز            | -16               |
| 200 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت عمربن ابى سلمهرخ                       | _1^               |
| ٠ ساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حعزت مالک بن حویرٹ رخ                       | -19               |
| 227 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت ممودين لبيب درم                        | - r.              |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت الك بن أوتمارة                         | 71                |
| م سه (تقریب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضرت تبيعهابن ذويب رخ                       | - 22              |
| باحب كى ملاقات مايصحاً بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نظ المزى كے بیان فرایا ہے كرا مام ص         | جناب حا           |
| م نے میش کردی منصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م بقیدس دفات حضرات کی نہرست م               | سے ہوئی سکھے تا ہ |
| ہے وہ ہم نے ذکر کردیا سیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باحارث رم محيس دفات مي جس قدر اختلاف ـ      | عله حفرت عبدالترس |
| اكي بي كدان كاستعفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن بن على بن سين غونوى نے جرم كے ساتھ ميا ر  | برإنالاسلام       |
| ين مسكار ع ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دررمندام عظم ملامطبوء كراجي) كله معم المصنف | الم م الع         |
| in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a tendera en accessó en un masso en el el   | e)                |

مزان ابل علم توامام صاحب کی تابعیت سے انکار نہیں کر سکتے اور دو مروں کو مم قابل اعتنار شهيس تمحقه. روات کی بھی شرط لگائی ہے لیکن یہ قبد تسمع نہیں ہے کیوبھ آنحضرت ملی اللّٰر

علیہ وسلم نے مرف دمیت بی متعلی ارشاد فرآیا ہے حس کی بنار بر حبور نے صحابی اور تالبی کی تعریف ان الفاظ میس کی ہے ،-

من لق النبي صلعم عومن صحابي وه مي التايان حضورم سے الما قات کی اوراسلام بروفات بان اگرم ورمیان س ارتوا دليش أكيا مو-

به ومات على الاملام ولو تغللت ردة ك

اس تولیف کے اعبار سے عبدالٹرین سعدین ابی سرح (حومر تدہو گئے تھے) معابی میں اور محدیث ابی بجرید (حن کی عرصورہ کی دفات سمے دکت جمداہ تھی معالی ا اس تویق میں صرف ملاقات کا اعتبار کیا گیا ہے اگراس کے ساتھ روایت کی قید كوميح تسليم كرلياجائ توحضرات معابه يفاكي نثيرتعداد رتبه صحابيت سينكل جائي س كوكول مجي المرائي المرائي المالي الديابي كي تعرافي صحابي الم

کی ترریف سے ماخو ذیمے ا-ابعى و بحب محالى التاتك التابعي وهومن هي العثمالي حافظ ابن حجر کی نے خیرات انعمان میں ای تعربین کو اکثر محدثین کامسلک ترار دیا ہے اس تعربیف کے متعلق حافظ ابن جرم قلانی تبیان فراتے ہیں هذاهوالمختار علانًا لمن يبترين توبين بال ان ك خلان ہے جو تا لجی کے لئے طوا مجت اشترط ف الت بعى طول العالكر

له نخة العنكر مله كه ايعًا مك

وصعت السباع لے ادر موساع کی تیراگاتے ہیں سفیح ابراتی ہے مان اس نے حافظ اب محری تھوی کرتے ہوئے فرایا ہے اللہ مراتی ہے ہیں کہ اس تحریف براکم علاء کا علی ہے اور ہی معتبر ہے کہ کو محصور ملی اسٹر علیہ وہم نے اپنے ارشا دھی اس طرف اخارہ کیا ہے طوبی لدن دا فی دہمن بی دطو بی لدن دا فی اس صریف میں محص دویت ہی کہ تیرہے میں کہتا ہوں کہ اس صریف کی مصال ما حدب تابعین کے رہنے ہیں مسلک ہیں اس لئے کہ آپ نے المس ما حدب تابعین کے رہنے ہیں مسلک ہیں اس لئے کہ آپ نے المس ما حدب تابعین کے رہنے ہیں ہی کہ آپ نے المس کے بعد فراتے ہیں آب وگوں نے امام صاحب کے تابعی ہونے کا انگارکیا ہے وہ متعصب اور کو نور مربع

مزان وجوبات کی بنار برابن حبان کی رائے قابل قبول بہیں ہے اس مخقر مید کے بعد امم صاحب کی تابعیت امام صاحب تا بعی ہیں اس تلم ہے جب کا مجلاً ذکر توسطور بالا میں آجیا ہے گریہاں قدر رتعمیل انسب ہے ۔ حافظ ابن محبوسقلانی تھے ہیں ا

الم صاحب نے صحابی ایک جاعت
سے الاقات کی ہے کو یک وہ شہرہ میں ہوا ہوئے اور اسوقت
کو ذعیں عبرانٹر ابن ابی اوفیا موجود
تعماس ہے کہ بالاتفاق الکا اختال
من جرحہ تھے اور ان کا انتقال
موجود تھے اور ان کا انتقال

ادرك الامام ابوحنيفة جاعة من العمابة لائد ولا الكونة سنة تانين من الهجرة دبايومثيا من العمابة عب اللهب الى ارفى فائله مات بعلادلك بالاتفاق وبالبعرة يومثي انس بن مالك ومات سنة

له تزیم انظرمنک کله الیت

| سائدہ میں یا اس کے بعد موا                                                                                     | ما له مبانیعت                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الموج سام ماحب تابعين يربي                                                                                     | ب جسر فراتے ہیں<br>نعو معذا لاعتبار من التابعین                |
| اموج سے اہم ماحب تابعین پیجبی<br>ب الصلوہ فی النتیاب سکے تحت ہیا ن                                             | ملام عسقلانی نے سخاری کی شرح میں بار                           |
| en en                                                                                                          | فرایا ہے کہ میری جہور کامسلک ہے<br>حافظ ذاہی فرملتے ہیں اے     |
| رً المحافظ الرب الك كوجد الديحام                                                                               | انهٔ رای انس س مالك مراطً                                      |
| جوزی، مزی، یا نعی، عراتی، دسی، اب مجر<br>ای ابعیت برشفق میلی علامرا بن مجر کمی نے                              | غرضكم انكرفن مثلاً خطيب بندادي ابن                             |
|                                                                                                                | میوی ولیرہ مفرات انام ماحب ک<br>شرح مشکوٰۃ میں تحریر فیرایا ہے |
| ، الم صاحب نے آ محص صحابہ سے                                                                                   | ادرك الامام الاعظم تانية                                       |
| ملاقات کی ہے۔<br>بنے ملاقات کی ہے ایجے اسارگرامی یہ ہیں۔<br>موند ساوھ                                          | من الصنعابة هم<br>جن آثم ما دس صحارة سے امام صاحر              |
| م المعنى الم | ا۔ انس بن الک رضا                                              |
| #P A A .                                                                                                       | ۲_ عبدانٹرین ابی ا<br>سرس سیس سیس سعدرہ                        |
| ماليم                                                                                                          | س - الوطفيل رض<br>س - الوطفيل رض                               |
| an 00                                                                                                          | ٥ – عبدالشرب اليسم                                             |
|                                                                                                                | ۳ - عبدالترمن جزرا<br>۵ - جابرین عبدالشر                       |
|                                                                                                                | ۸ ما ما کنه بنت عجر                                            |
|                                                                                                                |                                                                |

ا عنسيق النظام مذاكه ايضاك خيرات الحسان كه ادشحة الجيعث هم خسيق النظام مذا

واثلهن الاسقع يغ متحق ميم معقل بن بيادره وارتطنی نے کہا ہے کہ آپ نے مرف انس بن مالک روز کھ بطنیل وغیرہ کو منہیں ریجھا الکین دارتطنی کی بیرائے الضاف اور تحقیق کرمنی نہیں ہے کیو کھ ماحب در ممتار کے بعول آپ نے ۵۵ رج کئے ہیں۔ بندرہ ج حفرت طفیل اکرمعظم ای حیات میں کئے نہیں اور حضرت ابوطنیل کا انتقال سالم میں موام اورا مام صاحب کی بدائش سے وفات سے اورا مام صاحب کی بدائش سے بین آب شختر سال حیات رہے ہا سال کی عرمی پہلا ج اپنے والد کی میت مي كالياء المذاعقل دارقطى كي ول كوكس طرح تك يم رف كرحفرت الطفيل بجدحهم میں تشہریف رکھتے ہوں ا ام صاحب با نغیمی موں ا در کھر کھی معالى كى الاقات سے كريز كرتے رس ؟ اس مدت ميں توساع صريف تھى ناطق مرتجرسان کہ اسے کیا ہے کئے خامرا بخشت برندال كراس كيا تكف

ان وجوات کی بناریرابن سعد کی دائے نہایت تمین ہے الم صاحب اس اعتبارسے تابعین كے لمبقري سے بن پخصوصيت آب کے معاصرا فرمیں سے کسی کو ماصل نهيس مثلااوزاى كوشامي حادين زيدادرجادين سلمردهرو) فرى (كونه) مالك (مديسنه) مسلم ابن خالد ( کم ) لیث

فهومها الاعتبام من طبقةالتابعيس ولمرتنبت ذلك لاحداث الشهة الامصام المعاصرين له كالاوزاعى بالشام والحمادة بالبعمرة والتوزى بالكوفية رمالك بالمدينة ومسلم

بن حالد المرجى بمكة والليث بن سعد (ممر) مين

بن سعد بمعرك

يعى جب قدرامام صاحب كوحضرات صحابه رخ كى طاقات كي واقع عال موئے دوسروں کو نہیں حضرت الس رہ کی الا قات کا معاملہ تومخالفین کو تھی م سے علامہ ذیبی ہے اس بار سے میں ام صاحب کا قول سند کے ساتھ نقل کیا ہے علامہ کروری اور علامہ موفق نے این این کتا بول میں امام صاحب مے مردیات کو می ذکر کیا ہے اوران کی تعداد ہجاس بتلائی ہے علامہ خوارزی

فرماتے م*یں* ہے۔

علمار كا اس يرا تفاق م كدام صاحنے محابرہ سے دوایات نقل کی میں لیکن ان کی تعب واد

اتفق العلماء على اسنة روى عن اصعاب رسول الله صلعم لكنهم اختلفوا في عددهمه

میں اختلات ہے بعض حضرات نے ہا بعض نے کا وربعض نے مرویات کی تعداد متلائی ہے علامہ کردری نے ان حصرات محابر من سے نام بھی شار کرائے ہیں مثلاً انس ابن مالكره عبدا مشرس ابي ا وفي تحضرت بهل بن معدرة احضرت ابوهني ل رخ حصرت عامراب واثلام احصرت واثلهن اسقع ره احضرت معقل بن بسار ع جفر جابربن عبدالشرصی الشرعنهم علامهموصوف نے ان روایات کو درایت مجی تابت کیا ہے اور دہ قرائن می ذکر کردے میں کرجن کی دم سے صاحب نیم کواعرات ہی کرنا بڑتا ہے اس میں جی شک نہیں کہ می نفین کرام نے ان مرویات پراسی کا میں قائم کئے ہیں لیکن

قد بینان الامکان ثابت م نے بیان کردیاکہ امکان مودد سے اور ناقل ما دل ہے اور منفی

والت قلعدل الهشت

اولیٰ من المنافی یه کیمقالمی بنت کوقیت حال سوتی بر ادرم مبت کی یوزلیشن میں میں اس نے ہارے دلائل کوزما دہ تقویت حامل سے نے حضرت عبدالعرب مبارک جن کوامیرالمونین فی الحدیث کہاجا یا ہے اسے ایک شعر میں فرما تے ہیں :

كِف نعمان فنرأ مارواك ب من الاغبام عن غررالصمابة ردایت کی شرط کے مطابق تھی ا مام صاحب کی تابعیت سے انکا رہا ہے در متفق علی توریف کی روسے توکوئی اشکال ہی باتی نہیں رہتا الم ماحب خصرت عبدالترمن جزرالحارث سحايك دوايت بحى نقل كى سے

الم الوطيفة فرات مي مي مشره مي بيدا خمانين سنة وجمجت سوا اورايغ والدكيم والمستوهمين من سنة ستة ولسعين وإنا في ع واكيان وتعمي عراسالكا تحى جبين تروام بي داخل بواومي دخلت مسجد الحرام ورائت ايك براطة دكيات بيدن الي الت ديانت كياج لقركن كلبعة تومري الدني كهاحفرت عبدا لشرب حارث محاني كابح مي أم يم برها اورا يحوي يركيني سناكه طو النيب ى صاحب النبى صلع من من من الماية فى الدين ما نتقدمت وهو يقول محت كيافوالشرف الاس كم مقاصر كا ذمردارم ادراسكواسي عجم صرزت فى دين الله كفاة الله محمه بيونيا يكاجب ال ساس كو

قال ابر منيفة ولدت سنة ابن ست عشرة سنة نلما ملقة عظيمة نقلت لاب علقة من هذه نقال علقة عيدالله بنالحارث بنجزء رسول اللهصلعم يقول من تفقه ويوزقه منحت المعتب ممان بربوكا

يرەرب مى سے اوراسكومختلف اساد سے دیگیمی ڈمین نے تھی روایت كياہے ا ورج بسیا كه گذشته محاست يرس بيان كياجا چيك بيخ حرب عبدال شرب حارث كى وفات ساق هره ير له كردري مسّان ا كه معم المصنفين ملسّان ٢ كم ٢٥

سونی اوراس وقت الم صاحب کی عرواسال کی تھی ، وسٹری صدیث صاحب اللجا نے نقل کی ہے جکوانہوں نے حضرت الس رضے روایت کیا ہے وہ صدیث یہ ہے : طلبه لم دويدة على مسلم وسلمة عم كاظب كرنا برسان مراويور يرفرن ب تسيرى حدميث بروايت حصرت الس رضير سے:-

لروثق العبدها لله تعالى تعة اگربنده فدایریر نده کیطرے اعتماد کرے توده اسكويرنده كيطرح رزق ديالها كم الطيولوزقه كمايوزق الطير مع كوخالىست نكت بى ادرشام كوكفر يت والس بوتے ميں.

چوتھی صدیث حفرت عبدا نیٹرین ابی اونی سے روایت کی ہے وہ یہ ہے ،-من بنى ملك معيداً بنى الله لم جوالشرك لي محديداتا ب التراس كرائح حنة مي گرينا آم. بستافاللينة

تغدخهاصاوتروح بطانا

ان احادث مين امام صاحب يرايك اعتراض يبوسكته المحكة الحي عرد سال يا وسال يا اسال كي تعي سكن الل اصول مح نزديك وسال كي عرس ساع مديث درت ہے جنانے الم کاری نے محود بن ربع کی روایت یا بنے برس کی عرف قبول کی ہے علاوہ ازس مدرث طلب علم كے بار مے میں موغین نے بیت زیادہ كلام كيا ہے ابن جوزى تے تو موضوع تک کہ دیا ہے تا ہم مرتبطن سے اس صدیث کو سا قط نہیں کیا جاسکتا الداركونعيف يامعلل قرار وياجائے تواس كاسى جواب زياده مناسب ہے كوالم صاب كے بديكے دواة ميں منعف ہوسكتا ہے اور وسروں كا صعف الم منا بازانداز نہديك كما اس صدیث کوام بیقی نے ابن مسود سے ابن مدی نے حضرت انس سے طرانی نے ابن عبائ سے ادر خطیان رابن ماج نے صرت انس سے مدات کیا ہے اور کی نے محالے دار حسن سے انکار مبس کیا علام جلال لدین سوطی نے تواس کو صرب متواتر میں شمار کرایا ہے لاعلى قارى نے فرایا ہے كواسكوس نے كم دبیش كاس طرق سے جمع كيا ہے وہ كے سب صح مں کین ان تام طرق میں سہے زیا صلیح سندیسی ہے جومندا ام اعظم میں ہے۔

## مخضرحالات زندگی

سیاسی حالات اسریالائے سلطنت تھا اوراس کی طرف ہے اسوقت بدالملک عراق کا گوزر مقررتھا جات بن یوسف کا نام آجائے کے بداس وقت کے بیاسی حالات کی اس نے اس قدر نظار مول کونائی گرک خاص ہے اس قدر نظار مول کونائی میں میں کہی خاص اتارا کہ حسب کی وجہ امرائوس کی کا اوراس قدر مطار وعلا مرک حوار کے گھاٹ اتارا کہ حسب کی وجہ امرائوس عرب عبد کا اوراس قدر فرایا ہے کہ "اگر سب مغیرول کی احتیں اپنے اپنے بدکار و کوئیش کریں اوران سب کوایک پارسی کھ دیا جائے اور ہم مرف جاج بن یوسف کوئیش کریں اوران سب کوایک پارسی کر میں اوران میں کر کے مسئل اوراکی اور مرب سے کا یہ اسی طرح ابراہم بن بزید میں کوئیش کریں اوران کی خبر سنگر سنگر اوا کیا اور فرط مسرت سے انتھوں میں آلنو بھرلائے

عبدالملک کا انتقال مین میں موا اس کے بعداس کا بٹا ولہ خلیفہ ہوا اس کے بعداس کا بٹا ولہ خلیفہ ہوا اس کے زوانہ فی نفلاتی اور الم بروری کا تو دی عالم تھا لیکن مسلما نوں کی حکومت کی صعود کا بل اور قند معار تک بہوئے تی تھیں گراٹا عت علم نبوت کا کوئی خاص بندولبت نہ تھا مطارکوام انفرادی طور برا بین اپنے جروں میں بیٹے دوائت نبی مسلم کی صفاظت کررہے تھے اور فالبان علم دین کو برار فروای علم بہنچارہ تھے اور فالبان علم دین کو برار فروای علم بہنچارہ تھے۔

خلافداكر كے مصب على حلى اور ساف من ملى وليدكا انتقال موا وليد كے بعد المان بن عدالملک خلیفہ وااس کے بار ہے میں موضین کی رائے ہے کہ بن امیرس سے بہترن خلیف مواہے" اس کی لوندی نے آینے استعارمی اس ی رح کرتے ہوئے کہا ہے:-

(۱) توسیرین دولت بے کاش کہ تجھے بقاہونی سہوتی گرمجبوری ہے كالنان كے لئے بقانہيں ہے

ام جاں تک مجھے علم ہے تھ میں کوئی عرب نہیں ہے بجزائے کہ تو فاقی ٢٠ مغروف عركوسليان كانتقال تهروات (قنسري ) ني مواس طرح سليان ع سال اور ۵ دن کم آن محم بینه خلیفرر با

سلیان کی دصیت کے مطابق عمرین عبدالعزیز خلیفہ سوئے سال ایمیں آپکاانتقالہواآپ کے زمان میں علم کی سبت زمارہ اشاعت ہونی یہ خود مر سے زبردمت عالم تمع - اورعلاركومبت رياده عزيزر كهت تصال لي الح زانمی علار اردی مدرومنزلت کی لظرے دیجے جاتے میے آپ کا یے موين مديث كاكام شروع كرايا تعااين عال كوسى اس كى تاكيد كرركمي تعى ادر و و معلى رسے ربط قائم كرك اس كام كونهايت انهاك سے كيا الم نجار نے اس کوائی جات صح میں اس طرح بیان کیا ہے

كتبعدوبن عبدالعزيزالئ تعمرن عبدالعزمزن ابويجربن ابى بكرين عزم انظوماكان حزم كو تكما كرصنورملم كى عديث رسول اللصلعم اماديث كوتكواس لي كر جع فاكتبه نافى خفت من عم اورعمارك المحرم الخرم الخرم

دى وسالعلووذها العلماع كانحت ب

اس واتعركے متعلق علامہ بدرالدین عنی نے بیان فرایا ہے كہ عرب

له طبقات بن سودن على كاري تريين

نے پر حکمنامہ اپنے زمانے کے تمام علم رکزام کے ماس بھجوایا تصاص کی وجرسے سناچ مي تدوين صريت كاكام شروراً موكيا تعالى الرّعدوين صريت اس وتت نہوئ ہوتی توآج ہارے یاس ا حادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ نہوا ہوتا۔ اس سے برہا ت بخونی ظامرے کہ خلیفہ عدالملک اورونید کے رہانے سي صب خوت نے علمار کرام کو گوست کير بنا ويا تعا وہ خوت يا تی نہيں را تھا الكرحالات بدل محك تصعلار كواشاعت علم تصبين ازبيش مواقع تص اس کے علادہ بربات سمی نظرائدا زمہیں کی جاسکتی کہ واقعہ فاجعہر ملا لعنى شها دت سين رض في مسلا يول كے قلوب ميں جوجز بات بني امير كي الكان بعردئ تھے وہ غیرفان تھے طرفداران سین حکومت مرتنقبد کرنے سے غافل نہیں تھے عباس معزات مروقت موقع کے متلاشی رہتے تھے جنانح سناچ سي خلافت عباس كے كئے سلى تحريك شروع موئى اوراس كے بعد ندور كولى عِلَى كُنَّ آ بخب ركارس الله من ابوالعباس اس خاندان كايهلا خليفر تخت بر قابض بوگیاخلان عباسیم کے زمانہ میں امام صاحب فے سے اھمیں انتقال فراياً ، گوياكه امام صاحب كا ع سالم است على الغايمة سن اله ا سیاس عبارے ایک انقلابی زمان سے حس میں بہت تھوڑی مدبت توامن ج وسون کی گذری ہے کو محدا بتدائی زمانہ (سافع کی ) ایسا زمانہ ہے کہ جس مي حان بن يوسف كدست ظلموستم سے وئى محفوظ نہيں تصاا وراس کے لعدکا زمانہ نوعباس اور نوامیر کی مخالعنت اور میز کا مرخزر دیشہ دوانیول اِوقتل دغارت كا زما نهم لهذا بهارے ناظری كواس سيرت كامطالعه كرتة وتت ان حالات كوفزاموسش نهي كرناً جاسية ان بي حالات مي المام صاحب كاوه تارمي وانقلابي اً ورندسي كارنام مهواجس كو تدومين فقه کے نام سے یا دکمیاجا تاہے۔

تحصیل علم کی اثر ارس ام ماحب کا آباتی بیشر تجارت تعادای کے اس اس اس اس کے اس کے اس کا تعاد کیا ادراس کو ذریعہ رزق بنائے رکھا. ائر میں کسید معاش اوراشا عت علم ووستفا دراہوں ہر بك وقت كامزن مونے كى سب ہے سلى مثال آپ نے قائم كى آپ نے اسے علم کوامرار دسلافین کے عطیات کا معنی شرمندہ احسان نہیں بنایا اور نهٔ تلامید اور عقید تمند ول کابی مرمون کرم بنایا میک تلانده اور غربا ومساکین كواسخ مال من فخريك بنائے ركھا اور يهشم اليے عزور تمندوں كى تربيت ويدورش فرمان جولاوارث اور نادار تص ١١٥م محدرة آبى كيروم كالحد ریقی کردے کی تجارت کا کام تھا ہزاروں اور لاکھوں کا کاروبارتھا ادرواق وشام ايران دورك مال سيلال كياجا تاتها أشخصيلا واور وست کے بادج دکیا مجال کہ ایک درم مشتبہ آجلے میں وم شی کہ آپ کی تجارت معدق وا مانت مي حفرت مدلق اكبركي تجارت كانورتمي له تجارتی امورکی وج سے شہروں اور مازاروں میں آپ کی بجرت آمدو رنت رسی تھی ایک دن گذرتے ہوئے امام فعبی سے ملاقات ہوگئی۔امام سعی نے دریانت کیا، صاحزادے کیا کرتے ہو؟ کہاں آتے جاتے رہے مو؟ جواب دیا تجارت مغفلہ مے اس ا دھیر بن میں تکامتا ہوں وارد كے پاس آمدورفت رہی ہے اوجا علار كے باس مى آتے جائے ہو؟ جواجا اناقليل الاختلاط البهد أين اللك إسكم الاختلاط البهد امام شعبی نے بیگوم زایاب دیکھ کرعلم کی ترخیب دی خس کے بار میں الم صاحب فراتے ہیں ميري تلبيب الم شبى كى بات نوقع في قلبى من تول

له اوزیره معری مدید که موفق ملان د

بیٹے گئ اورس نے بازار کی آ مروزت فأوكت الاختلاف السوق جوزكرع كوماصل كرناخروع كوزيا واخذت في العلوالخ اس دقت الم صاحب كي عركياتهي؟ اس كم متعلق آب كے قديم دجوالي دونوں سوائح نگاروں نے سکوت اختیار کیا ہے، حدیہ سے کہ ابوز مروم عوی جيد معتن ا درعل مرشبلي جيسے مورُخ مجي سكوت اختيار كئے ہوئے ہں اس یے اس کامل تطعیات سے ہمکن نہیں لمذا ظنیات اور تیا سات سے

كام لينابرُراب -

یرایک تارین حقیقت ہے کہ آپ نے سوم کی کے حصول علم کی طرف توجنہیں کی تھی اس وقت ولید جیات تھا اسلام کے اواخر میں ولید كانتقال بوا اس كے بدرسليان تخت برمينما احداس كا وقي من نقال مواس وقت عرب عدالعزيز خليفرموئ ادروه ميانات مي وفات يلك لهذاآب في الهيم لغايت كن م حك سي حسيس محصيل علم كي ابت داء فرائ بوگی اس لئے کرستا معمی امام حاد کا انتقال عجوا اس وقت امام صاحب كى عربم سال كى تتى ادر آپ كوان كى سٹ اگردى اختيار كئے ہوئے ۱۸ سال ہو چکے تھے ام زفریوا ام صاحب کا تول نقل فراتے ہیں

تدوس ابعدة نظنت مي بعره اس خيال سي المرص انى لااستلىعن شى إلى حرك بارسي مي بعست اوهب اجبعه فسألون عن عايمًا من اسكاجوا في ولكاينا ج جدجروا کے ارے میں اوے نيهاجواب فبعلت على موصاكيا توان كاجواب مربياك موحود مرتعا جانيهس محاحيا الم حادكي صحبت مي رہنے كافيصل

اخراء ولومكن عندى .. نفسى لاافارق حادأحتى يموت نصحبت

له سفق م و و الله الرزيو عن الفاً

نمان عشرة سنة له كرايا لهذا مي مارال تك ان كى مجلس مي ريا .

اس دوایت سے علوم ہوتا ہے کہ آپ نے مداسال طالبی کی اوراس کے بعدا بنا صلقہ درس شروع کردیا تھا اس طرح سٹ انٹھ کوا بتداریان کر سٹ اور مسالہ موت تھیں علم نقہ و حدیث کے لئے قرار دی حالے گئی کیو بحدا بتدا در آپ نے علم کلام حال کی تھا و حدیث کے لئے قرار دی حالے گئی کیو بحدا بتدا در آپ نے علم کلام حال کیا تھا جسیا کہ اہم خبی سے ملاقات کرنا اور مدتوں علم کلام اور مناظروں بی شرکت کرنا بھراکی ہورت ساکھ کی وجہ سے نقہ کی طرف متوجہ ہونا برسب قرائن ایسے ہیں جن سے ابتدار سس نام کی وجہ سے نقہ کی طرف متوجہ ہونا برسب قرائن ایسے ہیں جن سے ابتدار سس نام کی وجہ سے نقبی اس کے متعلق تھی تا کن و

سطور می آری ہے۔ محصیل علم کلام امام صاحب نے علم کلام کواولا کیوں سیکھا ہاس کا محصیل علم کلام استرین جواب علامہ شبلی نے دیا ہے س کو بعینہ نفت ل

كاجاراب

احمال آفرینی عادی تعیس قرآن پاکسی ضراکی وات وصفات مبدار ومعار وغيوس متعلق جوكجه نركور ب عرب ن اس كواجال لكا سے دیجما اور خلوص واعمقاد کے لئے وی کانی تھا بخلاف اس کے فار ا در المام من بهادي بن بيدا موكمي جو وسعت تدن اور ترقی حالات كم كاظ مرور بيدا مهى جا سي تعين تنزييه ولشبيه مفات بينيت دغيريت وحددث وتدوم وظكرات كميت سے مفالین نکل کے جن کو بحث و ترقیق کی وسعت ہے مستقل نن بنادیا رفته رفته عام اعتقاری سائل می میشگافیال ترمن مِرْمَيْنِ اور ايوں كے اختلاف سے مختلف فرقے جنے گئے ہومری ا معزلی، خارجی، جہی رانعنی کہلائے یہ اختلاف بہال مک بڑھ ا كرابل تى جواب تك ال كنوب سے الگ تھے ال كو مخالفت ى مورت سے اس طرف متوج بونا بڑا ا دراس طرب علم كام بدا ہوگیا جس کو مدون د ترتیب کی وسعت نے اس مرتب مرسنجاد اکم برے بڑے ائم مذام ب شلا ام اضعری ابوالمنصور ا تربیری کا المنا رقع ا عم كلم زباز البسدس اكرم مدن ومرتب موكراكتسابي الوم میں داخل ہوگیا لیکن اس وقت مک اس کی تھیں لیکے لئے مرب تدرتي زيانت ادر مذي معلوات دركارتهي تدرت نيام اليمنيغ مي رسب باتي مع كردك تين . مكان مي ايراني فون اطبعت مي نورادرمرت می دوائتی کوندس ایسے عام تعیں کرایک معولى عض معى تعليم إنته وكول مي بعيد المحركم حامل كرسكا تعاليه علام نے جود مربان فرمانی ہے تعمی تیای بنیں ہے خودا مام صب سراس سلسله من متعدد روایات مروی پی ادر میمی ممتاع جواب بب كرهم كام مي ا مام صاحب كاستاذ كايتركا يا جائ اسك

کر بن **بوگول کو بندوستان میں خاندان مغلیہ** اور نواب او دھ کا آخری وور مكومت اورن تصر كونى كے بارے ميں كچيم ہے وہ مانتے ہيں كون قصہ گؤئی کے لئے کسی خاص علم کی صرورت نہیں ہے جگہ و ہانت اور تیزی طبع کی صرورت مے (اردوس ترخبرالف يلك اور داستان المير حمزه اطلسم موستر با نن تعد ون كا ونده شام كاريس) اس كے بعرصيا احول بوگا ذين دي رُخ اختیار کردگا سم نے بہت سے جلاا دران مرصوں کو دیکھا ہے کہ شاعرول اس شركت كى وجرسے وہ اشعار كہديئے تھے بنبى مال ام معاحب كاتھا قدرتى طور ريز د كا دت ، فر بانت ، زور طبع ، حاضر جوا ني ، لمندخيالي ، سب يحرآ ب مي موجود تعين ويني معلومات مح لي خير القرون تها. دين مسائل كي أحول میں سب مانع تھے ۔ اونڈلوں اور بائدلوں کوست کا فی مسلوات تھیں لین تدرق عطیات کے ساتھ ماحول مجی موافق مقالس اام صاحب نے اتناكيا تاجروك كم مبلس سے الله كرمنا فلروں ميں جا بيٹے جيساكر آن كل بھي کوئی موزوں طبع مکا نلار دوکان سے اٹھ کرمیت بازی کی مجلس میں جابیٹے ا دربیت بازی کرنے تھے۔

اس سے بیقاس کیاجا سکتا ہے کہ جاج سے انتقال کے بعدارے ہے ) در در کے انتال سے بعد (سال میں) اس سم کی مجانس کو فرد ع موا اور علمار

یردوات متلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے سکین قدر مے شعرک واقعہ انکے بیان کیا گیا ہے اس بارے میں امام معاصب کے الفاظ یر ہیں ، - انک بیان کیا گیا ہے اس بارے میں امام معاصب کے الفاظ یر ہیں ، - خد عتنی اموا قا وزھ دتنی فرایا ایک مورت نے مجھے دھوکہ اخوی کے منظم تنی اخوی کے میں انہوں کے میں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں ک

ویا دورا مک عورت دے مجھے زام نیاد ما اورا کی عورت نے مجھے نقیر نبادیا

لین ایک عورت کی دجہ سے مجھے نقرب میکمنا پڑاجس سے تینیجے میں میں وکھا

لے سیرت نمان منا کے الموفی صلا نا ا

امام حادا وران كاحلقردس

حادبن ابیسنلیان مشہور تابعی ہیں حصرت انس رہ سے روایت کرتے ہیں اپنے زمانے میں کو فہ کے رؤسائے عظام اور نقبائے بے شل میں شار ہوتے تصابراهم عنى سيمرت المنهمامل معسساليهمي أبكانتقال موا اریخ اصبهان میں ابوشیخ نے ان کا ذکر کر تے ہوئے محررفرایا ہے ایک دن ابرایم مختی نے ان کو ایک درمم کا گوشت لانے سے لیے بازار میں زعبل ان کے انتھ میں تھی اوسر کہیں سے ان کے والدصاحب گھوڑ ہے بر توار تشررين لارب تع بين في ينقراً وحالت وتحيكر ان كود انشا الدرنبيل الم الماركينيكرى جب الراسم محمى كأ ا فقال موكيا توطالب ان علم حديث النك والدسلم بن يزيد كے درواندے ير آئے اور وستك وى يرحراع ليكرا مر ا کے طلبا رہے کہا ہیں آپ کی ضرورت نہیں بلکم توآب کے بیٹے حاد کے ستلامی بی برخرمن موکراند کے اور بیٹے سے کہا، جاؤنجالی تمہیں بیمقام ارامیم کازنبیل کیوم سے حاصل ہوا ہے کے امام حاد کا صلقه درس ان د نوب مین مجی عروزج بر تھا جب حجانے کی سفاکیا ادرولیدی برعنوانیال عام تعیس اور لوگ بے دریغ مثل کئے جارہے تھے رجراس کی غالبًا یتی که یه فارغ البال اور دولتند تھے اس وج سے انہیں رائين سے كام كرنے اور اشاعت علم كاخوب موقع الل لهذا ان كى درسگاه سى امام الوحنيفرا ورشعبه جيد المدنن بداموك . الم ما داین زمانے میں نہایت معتم سمعے ماتے تھے حضرت عبدالعامن معود کی روایت کا ماراینے زمانے میں سی تھے اسی وج سے ان کی طرف رجوع مام

له ترج إن النتماع ا

تعا غالبًا اسى وجرسها مام صاحب في من الكاملة درس فتحنب كيا تعا-ام مادر کے حضرات نے اعراضات سمی کے ہیں مثلة الم منسائی نے ان کوارجاری طرِّتْ منسوب کیا ہے آسی طرح ابواسحاق اِداعش نے ایکو غير ثقة ترارديا بي مسكن ان محمقا بم مي ايك خلق كثير ني ان كى احاديث كو تبول کیا ہے ایر نن سے بحرات اقوال ان کی توثیق موجود ہیں حس کاجی جا ہے تنسیق النظام من کی طرف رجوع کرے اِلم صاحب ان کے بارتے من فراتے ہیں کہ" میں نے حارسے زیا رہ کسی کونظیم نہیں دیجھا ؟ المم حمادس على كمالات كعلاوه اوردوسرے اوصاف حيده مي تھے وہ رمضان کے مہینہ میں ہرروزی اس آ دمیوں کو افطار کراتے اور کھانا کھلاتے تھے اربید کے دن ہراک کوعمہ قسم کا باس اور مودرہم ویجر رفق ساکرتے تھے امام شانسی فرماتے میں میں امام ما دسے مبت کر تا الموں اس دجر سے كرمي ان محي تعلق جانتا تول كروه اكب مرتبر جار ہے تھے كران مے تھوا ی زین و مے گئ انہوں نے ایک موجی سے مرمت کرائ اوراس کے موال فرور كي ميشى اورمندت جاسى ك حاد کا صلفہ لاس ایک ملع درس س الامدہ استاذی تعربر کو بغورسنے اوراس كواين حافظ مي محفوظ كر ليت الدين تحصي ليت تھے الم حادك بيهال بهي بني دستورتها ليكن تلان تحريب بيض من ترتيب قائم موق تعلى قديم اور زبین طلبا رکو استحر حکری جاتی تھی میکن ایام صاحب کو ایام حاد کے حلقہ درس دومرے دن جمعن ول میں جگر ل گی لتی الم ساحب كس طرح المم حماد كع حلق درس مين بير في التك دواكى کیا تھے، یمی بن شیبان ام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ له الموفق م ا ع ا

جب میں ایک مدت مناظرہ میں صرف کرچکا تومیں نے سوجا اور اپنے نفس سے سوال کیا کہ کیا وہ عوم جھرہے آتے ہیں جوامی اب سول انٹر صلا انٹر علیہ دہ لوگ میں ان کے ما ہر تھے دہ لوگ صلا انٹر علیہ دہ لوگ میں ان کے ما ہر تھے دہ لوگ جول دمناظرت نہیں کرتے تھے ملک تعلیم دانتارمیں لگے رہتے تھے لیکن آن تو گوگ کا یہ حال نہیں ہے یہ سوئی کریں نے مناظرہ اور علم کلام کو ترک کردیا اور ابواب نقہ کی تحصیل میں لگ گیا ہے

ا مام صاحب کے ان خیالات کومزیر سہالا اس وقت الاجب عورت کا سے ایک مسئل معنوں کیا جب کا آپ جواب ندوے سے اسے بعد فولاً ہی بلا تا مل امام حاد سے علقہ درس میں اکر شرکے ہوگئے ہو آئے گھرے قرب ہی تھا امام صاحب کے متعلق میروایت میج نہیں ہے اور نا پ سے متعول ہے کہ سجب میں نے تھیل علم کی طرف توج ہی توہبت سے علوم پیش لفل تھے میں مترود مقا کس کو اختیار کروں سب سے بہتے علم کلام کا خیال آیا مکین فیصلہ کر نا پڑاکہ اس سے بھی کچھ ما گوائی کا اظہار کیا جائے تولوگ الحاد کی تہمت کا متن میں جو وال تا ہے ہوں ہو تھی کے ما گوائی کا اظہار کیا جائے تولوگ الحاد کی تہمت میں جو والے میں جو والی کے محروث کے لئے ایک مدت در کا رہے میم زا قدن کی نا مذہ نین بٹر و الدین میں جو والی کا نظا یہ بننا بڑتا ہے تھے۔

یہ روایت دوایت اور منام اعتبار سے غیر عشریم کیو تکوام ماصی ی شخصیت کے بارے میں جو ذکورہ تام علوم میں مہارت رکھتا ہو یہ کیسے کہاجا سکتا ہے کہ ان علوم کو انہوں نے مام سلم کیا تھا۔ بالفرض میں دوایت معتبری ہو تو تاویل تطبیق مکن ہے کہ امام صاحب نے اشتغال بالعلم کے لئے صرف تھی کو منتب کیا اور تھیں تمام علوم کی فرمانی اور میں توجیہ استفاد دعمدہ ہے در در دایت کو تعقب میر مول کرنا پڑ دیگا

له المونى لمضاملت الله خرات المسان صفح

امام صاحب این استاذ کے طفہ در سیس شریک ہے اور اپنی استعداد اور فران ماری استعداد اور فران ماری ماری استعداد اور فران درجرا پی صلاحیت کا کا دوای کہ ایک دن استاذ نے کہ می دیا ہ۔

انزتنى يا اباهنيفكة الصابوطيفرتون مجهنالي كريا

استاذ سے بہلا اختلاف ایم ایک عمید ساعنوان ہے اور کم از کم جارے استان سے بہلا اختلاف ایم میں عقید تمندان طقول میں گستاخی مجمعا

جائیگائین اہل تی جرپردان تی ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ تی بندی اور سعادت ہے جنانچہ ایک دفعہ ام صاحب اورا مام حماد شریب مقریمے یا بی موجود نہیں تھا اسنے میں مصری ناز کا وقت قریب آگیا حادثے ہم کرکے نماز اواکی ۱۱م ماحب نے نماز نہیں بڑھی بلکہ یا نی طنے کی امید برنماز کو آخر وقت مستحب مک موخر رکھا جب آگے جل کر یا بی اور ام صاحب نے دھنو کہا اور نماز اواکی ۱۱م معاحب کا فرمانا ہے کہ ایسے آدی کو کہ جسے آخری وقت سخب نماز اواکی ۱۱م معاحب کا فرمانا ہے کہ ایسے آدی کو کہ جسے آخری وقت سخب کی امید میونماز کو موخر کر دینا چاہئے ۔۱۱م مما دینے ۱۱م معاصب کے اس اجتہا دی تعربی نے ام معاحب کا این استاد سے بہلا اختلات تھا اور بہلا ہی اجتہا دی تعربی اور میں نام سے اور میں اجتہا دی تعربی اور میں نام سے نماز اور میں اور بہلا ہی اجتہا دی تعربی اور میں نام سے نہوا ۔

استازگا احترام این بهرامام صاحب این استاذکا بجداحترام فراتے بس کر میں کا میں کو انتقال فراتے بس کر میں کے میں کے میں کے میں کے میں کو انتقال فراتے بس کر میں کے میان کا داری بین برحی کرا ہے والدین کے ساتھ اپنا ارائا ورائا کما دیکے لئے دمائے مغفرت نری ہوا ام ماحب جب کے حیات رہے اپنے ستاذکے مکان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے میان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے میان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے میان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے میان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے میان کی طرف کو بر بھیلا کرنہیں ہوئے شاعر کہتا ہے مامی دیا ہے کا دیا ہے کہتا ہے مامی دیا ہے کا دیا ہے کہتا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کہتا ہے کہتا ہے کا دیا ہے کہتا ہے کہتا ہے کا دیا ہے کہتا ہے کا دیا ہے کہتا ہ

له المونق عدد بيم مول معدب مسيب في تناده كے لئے كہا تعا كه الله المونق عدد الله المونق .

امام زفروم کیتے ہیں کہ ایک وفد امام صاحب نے کہ ایک مرتبہ مرے دل میں خال بیدا ہواکہ میں کیوں نہ اینا صلقہ مدس علیحدہ قائم کرلوں ؟ اسی اثنار میں حضرت استاذ مے کسی قریم عزیز کا بھر و میں انتقال ہو گیا حس کی وجہ سے انہیں بھرہ جانا برا اورائی مدم موجودگی میں جھے اپنا نائب مقرر کردیا اتفاق سے بعرومیں انہیں دوں بینرقیام کرنا پڑا اس مدت میں لوگوں کے جو مجھ سے موالات کیے ان سب محروا بالت مي في عليمة كاغذ رسي لكه كركه لئ أوراستاذ ك تشريف لانے بروہ كاغزات ميں نے انكى خرات ميں بيش كرد سے استاذ محرم نے جوا بات بڑے سے جن میں سے بم کی تصویب اور بم کی تغلیط فرالی اس وقت میں نے عبر کیا کہ اب آئندہ استا زیا صلفہ در س ر ترک کرونگا کہ ا فقیس اگرجہ آپ ام حما دی کے تربت کی اور کی کے تربت کی ا اور کی اسا مذہ ا

کیا ہے مثلاً ام حعفرصادق ان کے بارے میں ارشاد فراتے میں وما رائت افقه من بعفر می نے الم حجزمادق سے زیارہ بن عسد الصادق كه فقرنه من وكها.

الم معفرالصادق الى بيت اورخاندان رسالت مي اين زماسة مي براعتبارے أمام فن اورسا تب كمال مجه جاتے تھے ،صحاح سنة ميں

متعد دروایا شان سیمنقول پس -

فقه میں کمال کو بہونچے اور در مراجم احمال کرنے کے لئے لازی کر كركتاب الترر نظري كم ساته احاديث بويرمي تام وخرو برنظر وا در كم ازكم حا فط صريت مو البذاع حضرات مرس وناكس كے لئے اجتماد كے وروازہ کومردم کھلار کھتے ہیں اوراجہا دکواینا بدائشی تی سمنے ہیں میرے

له ابوزيره صفع که الوني مله د

نزدیک ان ک بات دعوی بلادلیل سے یقینا ایسی حربت فکررات میں نکولیاں جننا کامصداق موتی میں -

امام صاحب عام مجہدات جوکہ کتاب وسنت سے اخوذ میں اسلے
ایسے خص کو صرف سترہ حدیثوں کا حافظ قرار دینا ایک طفلانہ قول ہے جی یہ ہے
کہ امام معاصب حفاظ کے طبقہ میں شمار ہوئے ہیں اس کے با سے میں ایر نین
کی بے شارشہا دہمیں ہیں اور آ ہے کے مایہ نازاسا تذہ ایم صدیث کی ایک لویل
فہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اٹنے اسیا تذہ کے ہم تے
مہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اٹنے اسیا تذہ کے ہم تے
مہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اٹنے اسیا تذہ کے ہم تے

علامرشای نے شرح در مُخت آرمی بیان فرایا ہے کہ امام صاحب کے ہم ہزار اسا تذہ تھے ایک دنعہ حفیہ اور شانعیہ میں مناظرہ مواکدام منا نئی افضل ہیں یا ام ابوصیفہ جب اساتذہ کوشار کیا گیا توامام شامنی کے ۸۰ اساتذہ شار

میں کے اورام صاحب کے سم ہزار کے

جیاکہ بیان کیا جاچکا ہے کہ آن دنوں کوفہ ادر بھرہ علم کے مراکز تھے
ادرام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ ادر بھرہ کاکوئی محدث نہیں جھوٹراجی
کے باس نگیا ہوں اس لئے بعض حضرات نے امام صاحب سے اسا تذہ کی تعداد 19 ہوستان کی ہے تا مافظ ذہی نے 9 اتعداد مثلائی ہے تیم نے نہایت تحقیق کے بعدا ہے اسا تذہ کی مندر جو ذلی نہرست مرتب کی ہے:۔

ا حفزت ابرامیم بن محمد او حفزت ایوب ختیانی ا ا ر ابرامیم بن دید د ر بیان بن بخر اس ساعبل بن حاد ۸ سه جبد بن سحیم اس ساعبل بن حاد ۱ و سه الحارث بن عبدالرحن اس ساعبل بن ابی خالد ۱ و سه الحارث بن عبدالرحن ۵ سه اراعبل بن عبدالملک ۱۰ سه الحسن بن الزراد

له صرائق الحنفيه مع مع مع مع معان مع الله معا

| و عاصم بن كليب           | حفريت  | ساسا  | ن الحسن بن عبيدا نظر | حفري | 11 |
|--------------------------|--------|-------|----------------------|------|----|
| عامرين فماحسلي الشعبى    | "      | 70    | الحسن البصرى         | *    | 11 |
| عامرت إلى مُوسىٰ         | "      | 4     | الحكم بن عتيب        | 11   | ١٣ |
| عيدانشرين الاقمر         | "      | 2     | حا دبن ابی سلیمان    | ~    | 11 |
| عبدانتران جيب            | "      | r'A   | حيدالاعسسردج         | "    | 10 |
| عبدالتثربن دبينار        | 1.     | 19    | خالد من علقمه        | •    | 14 |
| عبدالرحمن بن حزم         | ٧٠     | ۲.    | ورمن عبدا دشر        | N    | 16 |
| عبدالرحمان بن هرمز       | "      | اسما  | رمييهن عبدالرحن      | "    | 10 |
| عبدالعزرين رثيع          | "      | ۲۲    | زبيد                 | "    | 19 |
| عبدا كريم بن الي المخارق | 4      | المار | زیا دین علاتہ        | N    | ۲. |
| عبدالمالك بناعمير        | "      | 2     | سبالم مبن عبدانتشر   | 11   | ri |
| عثما ن بن عاصم           | 11     | 40    | سعيدىنٍ مسروق        | 11   | rr |
| مدی بن ثابت              | "      | 4     | سلمه بن تهسل         | 4    | 22 |
| عطار من الي رماح         | 1,     | 4     | سلمەىن نبىيط         | "    | 7  |
| عطارين السائب            | "      | 1/1   | سليما ت بن عبدالرحن  | 11   | ro |
| عطابن اليسارالهلالي      | 11     | 1     | سلان بن بسار         | 11   | 74 |
| عطيربن سعسد              | "      | ٥.    | ساك بن حرب           | "    | 14 |
| عكرته بن عبدات           | N      | 01    | خدادبن عبوالرحن      | "    | 14 |
| علقمه بن مرزید           | "      | Dr    | شيبان بنع والرحمل    | 1.   | 44 |
| على بن الاقسر            | N      | or    | ما وس بن كيسان       | 11   | ۳. |
| على بن الحسن الزرار      | 10     | 01    | طربعث بن شهاب        | "    | 41 |
| عمروبن دينار             | . 11   | 00    | طلوب نافع الواسطى    | "    | 27 |
| عربن عدانترالمواني       | N.     | 24    | عاصم من سليان        | "    | 2  |
|                          | 51 (0) |       |                      |      |    |

.

|                                  |     | 7   | 11                    |      |        |
|----------------------------------|-----|-----|-----------------------|------|--------|
| ت کی بن ابراہم<br>منصورت المعتمر | רפי | ۸٠  | ت عون بن عبلانشر      | حفره | 04     |
| منصورب المعتمر                   | "   | 1   | قاطم بن عبدالرحمن     | *    | 01     |
| منهال بن خليفه                   | "   | 2   | قاسم بن محمه          | "    | 09     |
| موشى بن ابى عائشه                | 4   | 2   | قاسم بن معن           | "    | 4.     |
| ناصح بن عبدانشر                  | N   | AM  | قتا رەبن رعامه        | "    | 41     |
| نانع                             | 11  | 10  | تنسرين                | N    | 45     |
| وقسدان                           | "   | 24  | محارب بن وثار         |      | 45     |
| مضيم بن جبيب                     | "   | 16  | ومربا ازبرختفل        | "    | المراد |
| بحيى من ابي جبتر                 | "   | ۸۸  | محدين السائب          | "    | 40     |
| تحنى بن سعيدين نتس               | 4   | 19  | محربن السائب          | 10   | 44     |
| يحيى بن عبدالنفر                 | 10  | 9.  | فحرب على بن الحسين    | "    | 74     |
| تحيى من عبدالله الكندر           | n   | 91  | محدين عيس البمراني    | N    | 71     |
| بزيرين صبيب                      | "   | 97  | فورن لم بن عرس        | 41   | 49     |
| مزيد من عدا لرحمن                | "   | 91- | محربن لنمن عبيدات للر | 4    | ٤٠     |
| مزيدين الطوسى                    | 11  | 91  | محداب منصور           | W    | 41     |
| ويس بن عبدالتر                   | "   | 90  | محدثن المنكدر         | "    | 45     |
| الواسحاق السبوعي                 | 4   | 94  | منحول بن داشد         | "    | 4      |
| الومروه                          | 4   | 96  | مسلم بن سالم          | "    | 47     |
| الونتجرس إبى الجيم               | *   | 91  | مسلم بنظران           | v    | 60     |
| الوحصين                          | ¥   | 99  | مسلمن كيسان           | "    | 24     |
| الوالزبير                        | u   | 1   | معن بن عبدالرطن       | 10   | 46     |
| البمفيال الدى                    | 4   | 1-1 | مقسم بن بجره          | "    | 61     |
| ابومعثيبان                       | 10  | 1-1 | م المحمد              | 4    | 49     |
| to and                           |     |     |                       |      |        |
| 13<br>13 1                       | - 1 |     | 1 V V 200 1000        |      |        |

۱۰۳ حضرت الوالسوار ۱۰۸ حضرت الوفروه الرعال ۱۰۹ سالوکشیر ۱۰۹ سالوکشیر ۱۰۹ سالوکشیر ۱۰۹ سالولک ۱۰۹ سالولکلک ۱۰۹ سالولکلک ۱۰۹ سالولکلک ۱۰۹ سالولکلک ۱۰۹ سالولکلک ۱۰۹ سالولک سالولک ۱۰۹ سالولک سال

بس منظر میں کوئی دوسرا جذبہ کار فرما نظراتی ہے اس حکم م ناظرین کو ذراتقالی مطالعہ می کرانا جاہتے ہیں :-

|                              |     |   |                    | 1    |
|------------------------------|-----|---|--------------------|------|
| عروبن دمينار                 | 1.  |   | مين الم            | رواة |
| فتعبى شغة                    | 11  |   | تصورين المعمر      | . ,  |
| الراسيم عنى                  | 11  | • | حكم من عتيبه       | ۲    |
| مامر سن جبير                 | ساا |   | زبری .             |      |
| علاري البراح                 | 1   |   | نانغ               | ~    |
| ابن يسار                     | 10  |   | مادس               | ۵    |
| ميارب بن ديار                | IY  |   | فيبان بن عبدالرحمن | 4    |
| ابواسحاق الجبيعي             | 14  |   | يحيى بن سعيد       | <    |
| محدالباقر<br>رمبيبن عبدالرحن | IA  |   | زيا دمن علاقه      | ^    |
| رمبيب جدرت                   | 19  |   | عيدانشون دمنيار    | 9    |

حدين المنكد، منول بن راشد عبدالمالك بنءيه 20 على بن الاقمر الحسنالبقري 74 سالم بن عبدانت 74 موسیٰ بن عائشت كمو ب الشامي MA ابوبالسختياني 19 کی بن ابراسیم 44 عدارحن بن برمزا لاعرت 4 ٣٠ القام بن محد بن الي عجر 4 ا تناده بن دعامه 40 مقسم مولیٰ ابن جاس اساعيل بن ابي خالد سلمان بن بدار ۲۷ مندم زیل وه روا ق بی جن کی روایت عاصم بن كليب الوزبيرعي حادبن ابي سليمان رواة كى مندرم بالاير وه فبرست بيے كرحن كى روائيتى بخارى د یا مرف نخاری یا صرف سلم میں موجود ہیں اور میں مجی جاتی ہیں سیکن ایام میں اور میں میں اسیکن ایام میں جب بلاتوسط ان ہی مواق سے روایت اپنی مسندمیں ذکر فرماتے ہیں توضیعن

قرار دی جاتی ہے . موحرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہوجائگی مند مرید کرد مار جانباری کراٹیا اساس

انصاف میں ہے کہ ص طرح سخاری کا شارا دراس سے لل موطا کا شار اصح الكرتب ميں موتا ہے سندام اعظم معى اصح الكتب بعدكتاب الشرتعالىٰ ہے الم الركسي صريف مراعتراص بوسكما بعد تواس سے لئے نشانہ بخارى اور كم كونينا جاستے كراس ميں واسطول كى كٹرت ہے مركسبندا مام اعلم كوجبكاس سي حضرات صحابرة اورمندرج بالارواة كے درمیان صرف ایک یا دوواسطمی مراعراض کے دیے کرامام صاحب کے اساتذہ میں سے ایراعراض میں ایک این ابی المخارق کوضعف کیطرف وب کیاجا تا ہے اوران کی روایات کوسیف بتلایا جا تا ہے لین پیغلط نمی ہر يامغالط كونك عبدالحريم ووس. دوسرے كانام عبدالكريم الجزرى باوراتفاق ك روبوں معن من سے اس فرکے ہیں اس شرکت کی ومریے نا قدین فرق میں كريائ وردعبدالكريم بن ابى المخارق كى روا بات سنخارى شريف مي تعليقا موجود من من كا درم موصول بى كے برابر سلم كيا كيا ہے اسى طرح ان كى روايات موطاام مالک میں موجود میں اورامام مالک کے بار سے میں یہ بات مسلم ہے کہ انہوں نے اپنی کا بسی ان ہی رواۃ سے روایت تقل کی ہیں جوان كے نزديك لقة ميں امام نورى مقدر مسلم مي تحرير فراتے ميں ا-امام الك كى يتعريح سے كانبول هذاتصريح من مالك ندا بی کتاب می حسی کوداخل بالنمنادغلفىكابه كياب ره تقرب

نھوٹھے اس کئے اہم مالک کے اضیار اوراس برامام نودی کی مزید تصریت کے بعد عبرانکریم بن ابی المخارق کو ضعیف قرار دینا دیایت داری کا خون ہے۔

## طفردر اورفاو

سالية مين جب امام حادكا انتقال موكيا توضروريات محيثين نظران عگر کور کرنے کے لئے لوگوں کے دلول میں زہر دمت واعیر سلاموا اس لئے کہ حفرت عبدال بن مسعود كا فقه جوبروايت ابراسيم تخنى حضرت أمام حا نقل فراب تھے اور لوگوں کی دی صروریات اوری کررہے تھے اس کاسلسلہ منقطع کردیا ادرایک دم سے اس خرکے دروازہ کو بند کر دینا نہایت نقصان وہ تھااسلنے تلازه کی نظری اولاً استافزادے بربڑی سیکن تجربہ نے ان کو طلای تبلاد دان سے مقصد اورانہ ہوسے گا، لہذا استا ذراد ہے کے لعد الونہ شلی الوردہ موسے بن ابوکٹیرکو سیے بعدد گرے قائم مقام بنایا گیائین سجائے استاد خالیست کامصدات یا یا اور حاولی ی خصوصیات کسی میں مذیا تیس کیونکہ كسى يرخروادبكا غلبه تحا توكونى ايام العرب كامام رتهاك ادہراام صاحب سے اینے سابقہ تجرب کی بنایر ماکسی اور وج سے طے کرایا تھا کرجب تک کم ازکم مجھے دس اشخاص مجورنہ کرینگے اموت كمعلقردي كى زمر داريول كونهي سنيمالول كا اومراوكول في ميدان خالی یا یا اورسوائے امام ابوصنیفر کے اس مسند کے لائق کسی کونہ پایا توامرار کرنا شروع کردیا اس لئے کہ لگوں نے امام ماحب ہیں وہ عوم ا درخصوصیات پاستے جو موسلے ا در موسے کے اور درج کے علامیں نرتھے اور تمام معامرین کوف اکسے ہی دست نظرا تے تھے لکن اس کے برطلان ہوگوں نے

الم ابومنيفه كوتما م خصوصيات كا كالك اندتهام علوم كا اسريا يالهذا ان كا دامن تعام ليا ادرث اگرد بوگئے له

بھر توامام ابو یوسف، امام زفر، اسد بن عمر، قاسم بن عن وغیرہ نے تھی امام صا كملقد دين كوافتياركردا ان حفرات كادم أجان كى وم سے دومرے ملقہا کے درس دشلا ابن ایں لئی ، اَبن سے مِر ، ضربک ، سفیان توری ) کی طرف سے وگوں کی رحوعات کم موگئیں اور بملقہ دیس روز بروز برھائی گیا۔ جن ایام میں امام حادثی جانشینی کامت کوچی رہاتھا انہیں دنوں میں امام صاحب في الك خواب ريجها كرميس خصوصلعم كى ترمبارك كموردال ہے اور میں اب سے عظام مبارکہ قین ریا سول " یہ دیج الرآب گھرا گئے اور خوفزدہ مو گئے طرح طرح کے خیالات ول میں آنے نگے جو طفہ درس کی ذمدداریاں قبول کرنے سے لئے سدراہ سے اس فراتے میں کہ خوت کیوم ہے میں نے معلس میں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا اور توگو ک سے صفائی سے القه كمدياتها كم محدا مريث ها الأخرجب ابن سيرن صدريانت کا توانہوں نے تبلایا :-

بيخواب ديجينے والاعلم كوزنده مع التبله رمع

اس کے ملاوہ ادر دوسرے اسباب بھی پیدا ہو گئے جن کی وہ آب نے ملقہ درس کی ذمہ داریوں کوسنبھال لیا۔

مجلس فقراور صریث میں کھے زیادہ مغایرت نہیں ملکہ فقة اور جديث تنها نقة كا درس تام جيزون كاجا ع بي كيو كايك مجتهد كيفز ديك الفاظ حديث بريحب كرتتے وقت معنى حديث كيفاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور محدثین کرام سے یہاں مرف الفاظ صدیث

نه المرت ملة نه الله عامل ع الله العام ع دا

رى مقصود بالذات موتے ميں لہذا محدث بننے کے لئے اجتماد کی شرط نہیں ہے ورنہ نفتہ کامین ایک نقیہ کے لئے حال قرآن وصریث ہونا مزوری ہے درنہ بس كا اجتهاد غلط اور باطل موكا صاحب مرايه فرمات مي ا-

مجتهداليباصاحب حديث موكهاكو نقه نعبی آتا ہوتاکہ احادیث کے مغیجان سکے اورصاحب فقرکے الے سرون مدیث مزدری ہے تاکہ

ان يكون ملعب هديث لهمعرنةبالفقه ليعرب معافىالأثامهوماحب نقه له معرفة بالحديث سلایشتغل بالقیاس تیاسی بتلان برجائے۔

س دے کہ نفوص کی موجود گی میں قیاس جائز نہیں ہے

نقرے ہے صریف کی اہمیت توظا ہر ہے مکین صریف کے لئے نقد کا ہونا ا فروری کیوں ہے اس کے کرسطور ذیل میں چندمستند واقعات میش میں

١١) امام ابويوسف فرماتے ہمياكہ ايك فرتبہ اعمش نے مجھ سے مسئلہ و وریانت کیا اس وقت میرے اور آن کے سوآ تعیسرا آ دمی رخصا میں نے اس لا كاجواب ديا انهول ففر مايا الصليقوب تم ف اس كاجوابكس حديث ۔ سے دیا ؟ میں نے کہا اس صرف سے جوا کے نے جھ سے بیان فر ان کھی

ا انہوں نے کہا معقوب بیدیث تو مجے تمہاری بدائش سے تبی پہلے یا دھی و كرمي آن كا الكاليم طلب يتم يسكا تفا-

٢١) عبيدان سن عمر كيتي أن كم مي أعمش كي مجلس مي موجود تعاكلك خص ان تح باس آیا اورایک مسئله در مانت کیا اور وه اس کاجواب نددے سے دیجا تورہاں امام ابوصیف میں موجود سمے اعمال نے کہا اے نعان إيس محمتعلى مم يكي بيان كرد. امام صاحب في الا الكاجاب یہ ہے اعش نے پوچھا کہاں سے کہتے ہو۔ امام صاحب نے فرایا اسی حدث سے جواب نے ہم سے بیان کی تھی اس براعمش نے فرایا :۔

فعن العباد له والمتم الاطبا بم عطام الدائد الطباري (س) خطيب بندادى في المام الويسف سينقل كيلب كرايك النه ان سياعش في وجها، تمها رسي استاذ في حضرت عبدالله كاير سئل ترك كرديا كربا كابيرا زاد بوفي سيطلاق واقع بموجاتى سي المالويون في وجر سيجوآب في ان سي لواسطم المرابيم عن النه ويان ميان قربانى مع كرم بريره في حب آ ذا و بوشي توان كى آ ذا دى طلاق نهين هي الكرم ان كويم اختيار ديا كيا كراكروه جا بمي توابي بي والي بي توابي بيا بي بي توابي بي توابي

مے اسلامی شریعت میں عور توں کواجازت نہیں ہے کہ وہ جن اسلامی شریعت میں عور توں کواجازت نہیں ہے کہ وہ جن کے ساتھ طبیب یا خوا اور افراد کے ام عوا اسلامی نازمیں ضرکت کریں جنا نجرابوداؤر نے ام عوا ا

کی روایت نقل کی ہے

نعیناان نتبع الجناشزله میم جازه کے ما تعطیف سے تعکیاگیا۔

صاحب ورمختار نے بیان فرایا ہے

انا جائے آخرمی امام صاحب سے دریا نت کیا توآ بے نے میت کی ال الملوايا اور فرمايا توييس نماز جنازه رفيه لي حب وه ناز جنازه بوه حيى تو إلمايًا" أب واكس موجاد " وه وانس طي كمي تب جنازه المعاياكيا اس ان ابن شرمه فام صاحب روضے بارے میں ارشا دفرمایا ١-عجزت النساءان سلدن عرس ان جنياب داكرن

يعنى ب امام صاحب جيسا اس دنياس ميدا در موسيح كا فقرنى الحديث دں کا نام ہے کہ تما م عضوص سامنے رہیں اور حواد ثاب کی نزاکتیں تھی میشنظر دن اور مدفر احیت میں ورہ برا بر می بال نرائے یائے بیمرف امام صاحب کا ن دل گرده سے کروہ ان سمب نزاکتوں کوسامنے رکھتے ہیں۔ عضكه اس قسم كے واقعات تاريخ فقرمين سرار ما موجود إي جن كيوم

في نقر ك ساته حديث كاتعلى اوراس كى الميت ظامر موتى ب امام ترينرى

دءایی جامع میں بیان فرمایا ہے ،-

ركندن قال الفقهاء وهم نقهار نے يوں بى فرايا ہے اورده اعلوببعنى الحديث بى صديث كمعنى سے زيادہ واقع كامي

چوتھی صدی بحری کے مفہ ورمحدث ا مام ابو بحر محدث استی نے اپنی کتاب لنان الاخبار "من حدم محرم فرمايا سے كر شرى علوم ميں علما ركا اطلاق صرف لنارى برسوتاب دوسرے علم ركوتيد كے ساتھ بولئے مي مثلاً علم وصريث الرتفسيروغيره " نقرى وه علم مع جوسب كومات مع عالما الى وحرسي فهم عد زرآن کے لئے نقم ضروری ہے تاہ

اصول معلوم كئے جاسكتے ہيں تاہم الم

١٥ المنات كرورى ما الله تفعيل الموظر ومارى كما بالزينب اختار

ماحب کے طریقے درس کے علق تصریحات می موجود ہیں امام صاحب کی عادت تھی کروہ پہلے کسی مسئل میں قرآن سے استدلال ا کرتے تھے بھرا حادیث کی طریث متوجہ ہوئے اوراس کے بعدا توال صحابر کا تبیہ زیاتے تھے اقوال صحابہ رظ میں اقرب الی القرآن اور بھرا قرب الی الحدیث کو ترجے دیتے تھے اورس ا مام صاحب اقوال تابعین کا بہتے نہیں نرماتے بلکہ آپ کا فرمانا ہے کہ

انه تال اذا عج الحديث آپ كم بار مين متول ب كر نهوم ذهبى له صح مديث ميرا ذرب ب -

ام صاحب کے طرفقہ اجتہا داوراس سی سلامت روی اورا صیاط کے متعلی ابن حزم جیسے انسان نے اعترات کیا ہے

نیفہ تام اصحاب بی منیفرکا اتفاق ہے رن کرامام ماحب کا مسک یہ ہے عندا کو منعیف مدیث قیاس سے ہم ہم

جميع اصحاب الى حنيفة مجمعون ان مذهبه ان ضعيف الحديث اطاعناً من القياس كه

نالبًا بہی وجہ ہے کہ متاخرین کی ان مایہ نازا در بین الاقوامی شخصیتوں نے رجوا ہے زما نے میں حق وصدافت کا روشن منارہ میں اور ندیجی تعصب کوا جنے باس بھی نہیں آنے دیا ہے خفی مکتب فکر کی تائید کی اوراس کوا ختیا رکیا جھنرے باس بھی نہیں آنے دیا ہے خفی مکتب فکر کی تائید کی اوراس کوا ختیا رکیا جھنرے

ال تغريظيي. مله نيرات الحسان مكا

اس نقرم بطام روا ہے کو فانیات علمكام مي ي ي عنى سلك ك جانب ے اور طلافیات نبی کے اکثر ماکل مي حق بجانب في بداوربت كم مي توود مصررول الترملع نے تبلایاہے کہ مزرب جنفی میں عمدہ راستہ ہے الدوسنت بخاطا كرداني مي ہوں کے اس سےزیادہ وافق ہے بین می صدیث سے .

محدوالف ثانى بيان فرماتيمي، بري فقيز لماسرساخة اندكه ديولافا كلام حق بجأنب خفى است و ور خلافيات فعنى وراكثرساكل حق بجانب منى ودراقل متردد ا ورحفرت شاہ ولی الشرمحدث و الوی نے نیوض الحرمن میں ارشا و فرایا ہے عرفنى رسول اللهصلعمان فالمذاه الحنفي طريقة انيغة عى اونتى الطوق بالسنة الععرونة التى جنعت رنفهمت في الوات العنساوى كه

حفرت مجد دمیاحب اورحفرت شا ہ صاحب کے ان دو (وں ارسٹا د كى حقيقت الرُح كفف كى ب سكن الواب صداية حن ماحب فراتے ميں اگرکشف دوکس ایم سوانی دوبزرگوں کے کشف اگرموانی برجای شود ظن غالب شود سله توعليطن كاحكم ركھتے جي . اس میں شک نہیں کہ امام صاحب کاطریع تعسلیم اورآب کی درسگاہ کے اصول کی بنیا دکتاب التراورسنت رسول الشرصلعم اوراقوال صحابر برستی آب نے ان كويجها اورحققت كوظام رنرايا بهي وحرب كحنفي مسلك سنحتام مسائل جهال ایک طرف عقل کے معیار براورے اترتے میں وال وہ قرآن وجورث سے بھی اور سے طور مروالب تہ ہیں مو یا ام صاحب کا نقر قرآن و صدیث کی ایک می الدمدن شده نفسیرے حس میں اصول وفرد ماکے ساتھ ترتیب سے ك مبرا ومعاد ما من من الحرمين سك را من المرتامن ما ا

اورا نسانوں کے لئے ایک بہترین لائح علیمی

میں حال امام ماحب کے حلقہ درس کا تھا۔ امام صاحب یو بحرایک بڑے زہردست مسلم بھی تھے اسلے براکیس سکا بريجث ونظرا وتنقيد وتبصوصي كياجا تاتعا ان يراستدلات ا دراعتراضات كالمجر مارتهي سوق تفحي اور ايك ايك مسئله بربهت كافى ومدتك بحث كاسليله جاری رہا تھا تب کہیں تلا ندہ اپنے اپنے صفیفوں سائ کودرے کرتے تھے امام صاحب کی درسگاہ کی ہفتہ میں دولیم کی تعطیل سے تعی تعی جمعہ اور بفته بفته كادن آب كى ذاتى ا درگھر لومصرونيات كادن تھا جيركا دن آنا جداد احاب سے الاقات کے لئے مقررتما اس روزا ب کے احباب جن ہوتے اللآب ان کے لئے الواع واقعام بے کھانے تیار کراتے تھے۔ ردزاندا شراق سے ماشت تک تیجارتی کا روبار کی محرانی بھی فراتے تھے اور معرب المرس الم الك داس كاسلله جارى ربتا تعالى بی فروری بنیں ہے کہ امام ما حب کے اوقات میں ہوں بکر حالات ا ورزان كرًا عبّار سے آپ ان افغات مي ترميم اورتب د لي بجي نواليتے تھے طلبار كانشست وبرخاست كالجي آب بهت زياده خال ركفت تے۔ اہم مرحو بھے و عراورسن جمل تھے جب برآپ کی درسگا ہیں داخل ہوئے تراب نان کوایی نیست کی طرف بیٹے کے نوایا اورجب ان کے مارمی نکل آئ توساً سے جھانا شروع کردیا تھا۔ بعض نے اس طرح می وات

له ابوزيره ك مع ايناك معصيرت نعان.

کیاہے کہ ایک دن دھوپ کے سا میں امام محدی داڑھی کے بال دکھلائی آئے تب امام صاحب کومعلوم موا۔ یہ کتنے بڑے تھوٹے کی بات ہے کہ آپ امردکو بھی نہیں دیکھتے تھے

ام صاحب چوبکہ نہایت متاط اور ممل المزان واقع ہوئے تھے اسلے طلبار کے اشکالات اور اعتراضات کو نہایت خندہ بیشانی سے سنتے اور نہایت زمی سے اس کا جواب دیتے تھے ایک دفعراب کے صفر درس میں منظ عظم ایک دفعراب کے صفر درس میں منظ عظم ایک دفعراب کے عزیز تھی ہوتے تھے، شرکی تھے، امام صاحب نے مواق جوسن بھری موتے تھے، شرکی تھے، امام صاحب نے کسی مسئل رقور کرتے ہوئے فرایا اخط المعسن تعین صن سے چک ہوگئی اس بر واعظ عوات کو عصر اس کیا اور فورا ہی اشھ کر کہر دیا

تقول المحسن اخطا يا اب اسعرامي بي توصن كويركه تابع المناندية المن

سوست بھری تحبس میں یہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا نہ معلوم کتنے تلا مذہ کے خون کھو نگے ہو بھے اور کتنوں نے استینیں جڑھا لی مہونگی آ بہنے سب کو خاموش کیا اور بھر نرمی سے فرمایا

والله اخطا المحسن واصالب تم خدا لك من سيخطا موكى اور ابن مسعود في ابن مسعود في فرايا.

ابن مسعود في ابن مسعود في فرايا.

اليان ناخ شكوارموا تع برآب يه فرايا كرتے تھے الله عمن عناق بناصد سمالا فان تلوبنا قل السعت له الله عمن عناق بناصد سمالا فان تلوبنا قل السعت له الله عمن عناق بناصد سمالا فان كے لئے كتا دہ ميں ان كے لئے كتا دہ ميں ان كے لئے كتا دہ ميں ا

جنانچراپ کے ساخوں کومعان کرویتے تھے آپ نے ارشاد فرایا ہے بانچراپ ایسے ستانوں کومعان کرویتے تھے آپ نے ارشاد فرایا ہے ال علم میں سے اگر کسی نے میرے تعلق کچر کہا ہے اوروہ چیز میرے

له ابزیره مله که ایما که ایما

اندرنہیں ہے تورہ علمی برہے اور علما رکی غیبت تو کھے نہکے ان کے بعدم می می رق ہے اے الم صاحب درس بورى محويت اور توج كرساته دينے تھے اگر كوئ ماريخى میش آجا تا آوآ ی مورت می فرق بس آنے یا تا تھا ایک مرتبہ جیت میں ہے ایک گودمی سان آگرا. لوگ مجھے ی بھاگ کو سے مین آپ کہ مست میں کوئی ندلی واقع نهوى مولى موريركم المرح كوصكك بااور موهانا شروع كرديات الم صاحب و محكم نهايت زمين ته اسلة صاخر وإسمى تعديد كاهي كولى كيسابى سوالمبش كرے فرائى إس كاجواب دیتے تھے ایک مرتبرا کے محلسمی ضاك بن قيس خارى نے كهاآب حكم بنانے كوكيوں جائز قرار ديتے مي الم ما نے زایا اگرس عون کروں تونیملے کون کرنگاضاک نے کہاان میں سے جس کوجا ہو قرر كرودي نصر كر در كارام ماحب في فرايا يي تومي كتابول. الم فتم مے واقعات اگرم خارج ازموضوع بل مكن تبلانا برے كرسلسل درس کے درمیان ایکواس می کے واقعات سے بھی سابقر بڑتا تھا مانب اسوت كارستورسي سوكا الم صاحب ابى رائے ميں نہايت متاط تھے اي رائے كورن اخسر منس محصت تصے بلکا فلمارائے کے بعدفرادیتے تھے مذاران وهواحسن ما مرى يرائ وهواحسن ميري تدى ناعد مفت جاء تادرتمامكن الركون اس سے مي ماحسن من قولمنا نعوا ولى الحيمرائ ظامركرے دى قوليت بالصرابك کے لئے زیادہ مناسب ہے ایک مرتکبی تلمیذ نے صلح درس میں سے کہاآپ کا یہ ارشاد خوب ہے! آپ فرايامكن جع كمغلط مو

له ابوزيرو عله المفق عله ابوزيره منا

الم ابروسف کی عادت تھی کرتھ مرات درس قلمبند کرتے ہے تھے گیک دن الم صاحب نے فرمایا مجھ سے سنا کرو سکھا مذکر و ممکن ہے کہ آج کی بات کل کوغلط ٹا بت ہومائے گے ۔

صلقه درس کی مقبولیت کے علقه درس کو بے انتہامقبولیت حاصب لے ہوئ اجدار توصر ف امام محافہ درس کو بے انتہامقبولیت حاصب لے اور آپ کے اسا تذویجی استفادہ کی عرص سے شریک ہونے تھے سکوا مسرک ہونے تھے شکامسر بن کدام الم اعمش، محفرات دوسر دن کو می آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے تھے شکامسو کے لئے مہتے تھے مؤمنکر اس وقت اسلامی دنیا ہیں ہیں کے سواکوئی حصالیا ان کے لئے مہتے تھے مؤمنکر اس وقت اسلامی دنیا ہیں ہیں کے سواکوئی حصالیا ان المجام المحفید نے ذکر کھا ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں شریک نہوتے ہوں جا واسطی الجوام المفید نے ذکر کھا ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں شریک نہوتے ہوں جا واسطی موصل ہجزیرہ ، قد المعام اس وقت اسلامی دنیا ہیں مکر میں ، نوامنا ن ، طب المواز اکر ما اصفہان ، طب المواز اکر ما اصفہان ، طب بخار اس موسل میں مناور ، شریت ، نہتا را المرت المواز المرم خوارزم ، سیستان ، دائن ، مصیعہ ، جمعی دغیرہ واصلام کے باشند سے شریک رہتے تھے تھے

رب رہے سے مع الم المواحب کے معلم درس کی بیقبولیت بلادج نہیں تھی بلالوگوں کوا اگاما کی نی گون کرنی گون کر نیفت کرائے تھے۔ کہ تو گاروریوہ بنا کیا تھا علوم کے بیا سے دنیا تعبر میں گھٹت کرائے تھے لیکن ان کی شنگی بہیں رفع ہوتی تھی لہذا کیسے بادر کیا جا سکتا ہے کہ ایک خلق کٹیرا کی السیخف بہیں رفع ہوئی تھی جو تیاس ، مرجی ، صعیف اور روایت صدیث میں ایک نا قابل استنا دھن ہو ملک ہا راعقیدہ تو حضور صلعم کا بدار شادہ کے کہ

له ابوز برومند عي جوابرالمفيه ملكه نع ٢

میری امت گرای پر جمع در مہو سے گی۔ " پھرزمانہ بھی دہ بکوخرالقرن کی خراخت حاصل ہے جن کوشر کے مقا بر میں خیر سے زیادہ تعلق ہے جوابی دیاست 'ا مانت ' زمر وتقویٰ دخرہ ارصا ن حمیدہ میں ج کے انسانوں سے بردجہ استرا ورانفس میں جوجی گوئی ادر ہے بک میں بڑی سے طی شخصیت سے مرعوب ہونا نہیں جانبے تھے ان کے بار ہے میں ہم یہ خیال نہیں رکھے خوصیت سے مرعوب ہونا نہیں جانبے تھے ان کے بار ہے میں ہم یہ خیال نہیں رکھے کرایک غلط آدمی کے گرد جمع ہوگئے تھے بلکری بہی ہے کہ اس زمانے کے صاب نفیل و کمال حضرات کا امام صاحب سے گرد جمع موجانا الم صاحب سے فضل و کمال حضرات کا امام صاحب سے گرد جمع موجانا الم صاحب سے

یدایک نا قابل انکار صیفت ہے کسی دما تے س مجی ایسا نہیں ہواہے
کرکسی نا ابل کے گرواس زمانہ کے عقال را ورعلمار جن ہوئے ہوں اوراگرکسی ذیام
صاحب نہم کوکسی نا ابل کے گرود سکھا جائے تواس کلیہ مرکوئی فرق نہیں آ تا ہو
کیو سکھاس صاحب علم وہم کا انکا راس کے اس غلط اقدام سے ہوریا ہے کہوہ
نا ابل کے حضور میں جا ضر ہوگیا ہے

امام صاحب کے گردج تصرات تھے وہ اپنے زمانہ کے آفتاب وہ ہاب تھے انہ ماحب کے گردج تصرات تھے وہ اپنے زمانہ کے آفتاب وہ ہاب تھی جو مفتی بنانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ امام صاحب سی ان کے قدر دواں تھے کھی بنانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ امام صاحب سی ان کے قدر دواں تھے دن تک بلکہ نعی دونہ پورے بورے مہینم آزادی کے ساتھ گفتگو جاتی رہی تھی دن تک بلکہ نعی دفتہ پورے بورے مہینم آزادی کے ساتھ گفتگو جاتی رہی تھی براام صاحب کے کمال ہی کی دسیل ہے کہ انہوں نے اپنے مقا بلہ اور موجود گل براام صاحب کے کمال ہی کی دسیل ہے کہ انہوں نے اپنے مقا بلہ اور موجود گل برا دادی رائے ہی ہے کہ ان کی آزادی رائے ہی ہے کہ انہوں ہے کہ اور ہے جس سے منفق ہم منفق منہ سی ہم منسل ہیں۔

أيم واقعات زيرك مناظرے و مالل

ذكرفت

## مآخذوحوا لبرئبات

| · از علامه طبری        | الربح الم      | •  |
|------------------------|----------------|----|
| از علامهٔ وفق          | مناتب          | ۲  |
| ا زعلامه ابوزسره صری   | الجصنيف        | ۳  |
| ا زعلامه علی           | سيرت النعان    | 5  |
| ازعلامه كرورى          | مناقب          | ٥  |
| ا زامام اعظم           | مند            | 4  |
| ازعلام إسراتنكي تنبعلى | يمسيق النظام   | 4  |
| ا زعلامه ابن الي الوفا | الجوام المفيتر | ٨  |
| اذعلامهموى             | حاشيته الاشباه | 9  |
| ازخطيب بغدادي          | "ارىخ بغدا د   | 1. |
| ا ز علامهٔ این محرکی   | الخيرات الحسال | 11 |

## اتم واقعات زندگی

جس وقت امام صاحب نے مندورس وافتا رکوزینت بخبی محی اموقت ہنام ماحب نے مندورس وافتا رکوزینت بخبی محی اموقت ہنام میں عبدالملک کا دورخلافت تھا بیٹ ایم میں خلیفہ مہوا اور مصابح میں اس نے دفات پائی اسکی کل مرت خلافت بروایت وافدی واسال سات ماہ دس یوم ہے اس کی عرق مسال کی مہوئی بیرمہت سے اوصاف جمیدہ کا مالک

تھا تورُن طری لکھتا ہے،۔

عفان بن سنیبہ کہتا ہے کہ میں ہشام کی خدمت میں باریاب

ہوا وہ ایک سبز رنگ کی بوسٹین بہنے ہوئے تھا جھال

خواسان جانے کاحکم دیا اور کچہ ہلائیس کرنے لگا میں

اس کا لباس ہی دیکھتا رہا ہشام تا ڈی گیا اور کہا کیا ہے ؟ میں

نے کہا خلیفہ ہونے سے سلے بھی میں نے آپ کو اسی لباس میں دیکھا

تھا اب میں بہی فور کررہا ہوں کہ یہ وی ہے یا کوئی اور ہے ۔!

میرے یاس اس بوسٹین کے سواکوئی اور کہا ہمیں ہے۔ یہ جو

میرے یاس اس بوسٹین کے سواکوئی اور کہا ہمیں ہے۔ یہ جو

گی خم و سکھتے موکہ میں روبیہ جس کرتا ہوں یہ سب آپ حفرات

کے لئے موتا ہے لیے

کے لئے ہوتا ہے اے مورخ مذکور نے اسی خلیفہ کے بار سے سی ایک دوسراواتعہ بیان کیا ہے:مورخ مذکور نے اسی خلیفہ کے بار سے سی ایک دوسراواتعہ بیان کیا ہے:مرا کی شخص نے شام سے سی تن کلامی کر اسے کہ توا ہے امام کے ساتھ سخت کلامی کرے کا

اله طری کا ۲-۲۰ که ایمنام ۲۰

اس طیفہ کے بیان کئے ہیں ہاس ہم کے بیان کئے ہیں ہاس ہم ہم کے بیان کئے ہیں ہاس ہم اموی دورخلافت کے خلاف اس کے حریفوں کے تلوب میں جوکینہ اور حسد سر ورش پارہا تھا وہ ان کوجین سے مذ بیٹھنے دیا تھا مختلف مقامات ہوئے رہنے تھے لیکن حکومت کی طاقت ان کوکیل دی تھے لیکن حکومت کی طاقت ان کوکیل دی تھی کھی کے دافعات ہوتے رہنے تھے لیکن حکومت کی طاقت ان کوکیل دی تھی کھی

ربدس علی اخروج اربیس علی بن سین بن علی بن ابی طالب کے خود ح المحارب کے خود ح دربیس می کاخروج اسباب کے متعلق مورضین نے متعددردایات ذکر کی میں شیخ صرات ان محکر د جع تھے اوران کوجہاد سے لئے اکسار ہے تھے جس کا انجام یہ ہوا کہ زیدین علی نے خلافت کا مقا بلر کیا اورس اسلامیس مقابلہ کرتے ہوئے کہ دیون کے میران حبک میں قبل کردئے گئے۔

شید حفزات نے زید بن علی کے الم تعربر کو ذہمیں اس شرط بربعت
کی تھی کہ آپ کو فہ سے باہر نہ جا تیں، لاکھوں تلواریں آپ کے لئے موجود
ہیں اس وقت امام صاحب کو ذہری میں تھے ا در آپ کے ملقہ ورس کو جا دی ہوئے ایک سال ہوجیکا تھا امام صاحب کی اس وقت جم اور تنین میں علام موفق نے سکھا ہے :۔۔

زیرس علی بن سین بن بی بن ابی طالب نے ایک قاصدا م ماحب کی خدس میں اپنی امانت کے لئے بھیجا تواہا میا نے جواب میں ارشا وفر وایا کہ اگر مجھے یہ معسوم مہوجا اکہ اور رامینی آب کے رفقار کا رشیعیر ) آپ کو ذلیل خکر میں گئے اور آپ کو مشکست نہ ولا تیں سے اور وفاداری کے ساتھ آپ میا تھے دیگے تو میں صر در آپ کی اتباع کرتا اور آپ کے ساتھ جہا دکر تا اس لئے کہ آپ امام برجی ہیں، نکین بدلوگ میا تھ جہا دکر تا اس لئے کہ آپ امام برجی ہیں، نکین بدلوگ آپ کے ساتھ غدر کر گئے جیسا کہ آپ کا برا مواد کے ما

ום אנטמפוד יש די-ד

غدرکیا ہے بیکن میں آپ کی مال کے ذریعہ ا عائت کرتا ہوں آگر ایکو تقویت بہونچے یہ کہ کر قاصد سے کہا کہ میرا یہ عذربیا کردینا اور ریہ دس ہزار درہم میری جانب سے انکوپیش کر دینا دوسری دوایت میں اس طرح فدکور ہے ا۔

ہرسے پوچھاگیا کہ زید بن بل کے ساتھ نکاناکیسا ہے توا سنے

زیا یا جیسا کہ اصحاب رسول انٹرصلیم کا آپ کے ساتھ بدر کے

سے نکانا ایر سے باس کچھ ا مانٹیں ہیں میں نے ان کو ابن ان کئی

وزرایا میر ہے باس کچھ ا مانٹیں ہیں میں نے ان کو ابن ان کئی

کے سپر دکر ناجا ہے انگرانہوں نے قبول کرنے سے الکارکڑیا

جنا بچ جب امام صاحب نے زمید بن بلی کے قب کی خبرسنی توروی ان کو ابن ان دونوں روایتوں کو ابوز ہرہ نے بلا تنقید کے قبول کیا ہے صالا نکہ ارتی شہا دتوں سے اس کی وجر جواز معلوم نہیں موتی ہے ہمارے نردیک سب

سے بہترین رائے محقق ہرطام سے بیلی ہے ا۔

ثارہ دانفوران کے تحفر میں تکھا ہے کہ زید بن علی نے بنوا میہ کے عہدی جو بغاوت کی تھی اس میں ایام صاحب بھی شریک تھے (نامہ دانفوران کے مولفول نے بھی ایسا ہی تکھا ہے) مگی ہم آل ریفین بہیں کرسکتے جس قدر تاریخ اور دجال کی تابی میں ہیں اس کا ذکر نہیں ہے میان نے اور مجال کی تابی میں ہیں اس کا ذکر نہیں ہے حالا نکہ اگرایسا ہو تا تو ایک قابل وقت ہشام بن عبد الملک تحت ملائے ہے میں بغاوت کی اس وقت ہشام بن عبد الملک تحت خلافت بر می میں بغاوت کی اس وقت ہشام بن عبد الملک تحت خلافت بر می میں تھا ، شام اگر جے نہایت کھا یہ شام را ورفعن الور

کے موئق مذات ج ا کے موثق مسالا نے ا کے ابود ہرہ مسکا

میں نہایت جزورس تھالیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی ملک میں ہرطرف امن وامان کا سکر مبیھا ہواتھ ارعایا عوالا رضا مندتھی بیت المال میں ناجائز آ مدنیا س نہیں داخل ہوسکتی تھیں ایسی حالت میں امام صاحب سے مخالفت کرنے کی کوئی وجنہیں

ریون علی سا دات می ایک صاحب ادعاشخص تصاس
ای ان کو دفا دت کرنا صروتهی (بخیال ان کے) کہ خلانت ان
کاحق ہے تنگین امام صاحب سے متعلق غلط نہی کا منتا یہ ہے کہ
دام ابو صنیفہ رہ خاندان ابل میت کے ساتھ ایک خاص ادادت
رکھتے تھے ام صاحب نے ایک مدت تک امام با قرک
دامن فیض میں ترمیت بائی تھی اور کوفہ کی موامیں ایک مدت
کی ضیعوں کا شرتھا، ان اتفاقی واقعات نے امام صاحب کے
متعلق برگانی پیدا کر دی ورمذ تا دی شہا رئیں با مکل اس کے

خلاف ملی اید میں ای رہے۔ اور اندوں کا سلسلہ وا تعکر تلاکے بعدسے تیز ہو گیا تھا شیعہ حصرات کی رہی روانیوں کا سلسلہ وا تعکر تلاکے بعدسے تیز ہو گیا تھا ان لوگوں نے قلمی اعتبار سے سمی اسلام کو نقصان بہونچا یا اور سعی اعتبار سے میں اسلامی حکومتوں میں ضاوات کے حس قدروا قعات موسے مہیں سب

میں کسی بروہ ہے حضرات رہے ہیں۔

امام صاحب کا مفر کم اور میں بزیرین بدالملک کا اخفال ہوا امام صاحب کا مفر کم اور کے بیٹے ولیدی عراس وقت بہت کم تعی اس دے اپنے چوٹے بھائی ہشام بن عبدالملک کے لئے بعث طلافت لی اور دلیدی ولیدی مقرر کمیا لیکن یہ صدور جمعیا ش تعا ہشام نے ہر مند جا الک اور دلیدی ولیدی مقرر کمیا لیکن یہ صدور جمعیا ش تعا ہشام نے ہر مند جا الک

اع ميرت النمان مرا

کسی طرح اس کی اصلاح سوحائے اس کے لئے ایک وفعہ ولد کوا میر بجے مقرر کا تاکہ اس کواپنی ذمہ داری کا احساس ہوسکین ولیدنے یہ کیا کہ صندوقول ا کتے کھلائے اور شراب کی ہوتلیں تھرس اس ارا دے سے کہ اب توست اللہ ی جےت برخمہ نفب کرے وہاں دور فرائے ملے گا اوگوں کوجب بر معلوم موا آواس كواميرائ كے عبدے سے برطرف كوايا .

مِثَام نِهِ اس كَى حَكِّه البِين بِيث كُوخليف بِنَا نَاجِا لِ لَكِن بِشَام اس مِن كامياب زهوسكاا ورسطتاه مين وليدى تحتت خلافت يرقالبض موكليا خانجه

جُرْطُر بغادتين شروع بوكمني .

خلا نت عباسیہ کے دعوے دار موقعہ کے مثلاثی تھے جس کا نتیجر سے ہواکہ بزیرالناقص ابراہم بن دسد مروان الحاریجے بعدد گرے خلیف ہو<u>ئے</u>

اورخم ہو گئے۔

مروان کے زمانے میں بزید بن عمروین مبیرہ کو فرکا گورنر سوایہ نہایت مربر ا درسیا ستدال تمااس نے منصوبہ بنایا کہ آمورسلطنت میں علمارکو شریک كرنامائ العطراع بلك كاويرسولت مقبضه بوجائ كالسانفوي كحت تام علائے واق كوجع كيا اور متلف عبدے اور حاكر سعطاكس حس كوانبول نے تبول كرليا الم صاحب كوقاضى القضاة كاعبده سيردكرنا جايا تو ا انہوں نے اس سے انکارکروما ۔ ابن مسونے قسم کھائی کہ آپ کو قول کرنا ہوگا۔امام صاحب نے بھی تسم کھائی کہ ہر حز قبول بنیس کرونگا اورصدیہ ے کہ آب اگرمسی کے ستون شار کرنے کوئی کہیں گئے تو نہیں کرونگا مرجائيكه الكيمسلمان ك قتل يرد يخطكرون اس برابن ببره كو عدا كيا اور مكم ديا كران كروزان وى كورك استجاباكرى جنائيرام ماحب كو ا گردشار کرلیا گیاا در دوزان وس کوڑے مارے جانے نگے حس کی دم سے

المرى مراح ح١-٢ كم سرت الخان مس

اور نہ مشقت میں مبتلا کرتاہے ایک شاعرنے اس المیہ کونظم کیا ہے حس کے شروع کے دوشعر کا ترحہ پیسے (۱) ۔ اے نعان کے مار نے والے توا پے نفس سے توثن ہے تو نے جہاں اورا اٹٹر تعالئے کی ناراضکی کو کما یا ہے ۔

اے علام سی نے اپنے بعض مقالات یں ایام صاحب می درد نے سے انکارکیا ہے۔
انہوں نے بیان فرایا ہے کہ جمد دمونے کے لیے جمین شرطی میں ان میں سے بمسری شرطی ہے کہ مبان موجی ان میں سے بمسری شرطی ہے کہ مبان موجی ان موجی ان موجی کی ہو، اس کے بعد ہا رسائیک معاصر موجی ابن تیمیے نے بیان کیا ہے کہ مضرط مال کی وجیسے طاعت کی نے ایام الوحیف مال موجی دائے ہے کہ دوشرطی تو ایام صاحب میں موجود میں جمیسی شرط کے بورا ہونے کے لئے ذیا دہ برینان مونے کی مزورت نہیں ہے کودکہ این ہیروکا کو اسے کرنا اورای طرح خلافت نے اسے میں موجود میں جمیسی شرط کے بورا ہونے کے لئے ذیا دہ برینان مونے کی مزورت نہیں ہے کودکہ این ہیروکا کو اسے کرنا اورای طرح خلافت عاصد میں موجود ہیں جمید کردیا ۔ ان سے اگر مسی شرط بوری ہو آئے میں موجود کرنا ایر قبال ما حاصری مقام محدود سے انگار میں موجود موجود میں موجود میں

(٢) - اے يزيد تو مهيشه ان كے مارنے كى وج سے مبغوص رہے كا تونے ست بری چرمیزان آخرت سے لئے بیٹ گی سجی ہے کے ا مام صاحب كويرمزا تحقير ويول دى كى ؟ تعض روايات مين جاليس اوريض مِن دس يوم خركوريس اام صاحب نے اس معيبت سے كس طرح نجات یان اس کے لئے علامہ کروری کی تحریر میش ہے ابن مبره نے کہا کہ میں نے جناب رسول الترصلم کوخواب میں دیجیا كراك فرار سع بن توخدا سے نبیں فررتا جومیرى است ك ایك بلاقعور آدمی کو ارتابع "اس کے بعدابن بمیرونے امام صاحب كوآزادكرديا كله إلى تاريخ نے يروانعر المام كا بتلا يا ہے اس كے بعداً بيانے كوفه كى سكونت كو ترك كر ديا اور كام عظمه كاسغراختيا ركيا ا در السايرة تك آب دہیں مقیم رہے جب ابوالعباس السفاح خلیع ہوا تو آپ پھر دوبارہ کوف ا زارتیام کرمنظری آپ کاکیامشغله تما بعض موضین انے آپ کے علقہ درس کا یہا ں انکارکیا ہے اورکسا

ہے کہ آپ نے کوفہ اور بغدا دے علاوہ کہیں علقہ دری قائم نہیں کیا سیکن الوزمره فاس روايت كى ترديدكى عد اورعلام موفق في حيى وسى بيان كيا مع جوا بوزمره كى رائے ہے جنائى مومون نے دليل مي حضرت بدالت بن مبارک کی ہے مواہت میش کی ہے۔

یں نے بومنیفرکومسجدحرام میں المستجنل المحوام ويفتى اعل بيت ديكا كرآب الم مشرق ادر المامغرب كوفتوى ديت تھے يہ

لأشت اباحنيفة جالسًافي المشوق واحل المغوب

له كردى منا ن كه إيفًا ملكن ٢ كه الوزيرومك كه ايضًا مكه

والناس يومشين ناس وهزانه م كرجب برس مرتب مركب العنى اللفقهاء الكبار و فتها دا درمبترن ان ان موجود خيا دالناس حصنورًا له موت تعے -

اس روایت ہے آب کا حلقہ درس وافعا مسمدرام بیں می ابت ہے کین معلب تقل بہیں تمی بلکہ عام دستور کے مطابق جب کسی بڑے شہر میں بڑا عالم بہنج جاتا ہے تواستفاوہ کی عرض سے دہاں آ دمی جمع موہی جاتے ہیں اسی طرح کا یہ اجتماع ہوگا۔ نسکین المسل سوال محلب تدوین فقہ کا ہے

یظام رہے کہ آپ نے تدوین نقر کا کام سالہ ہو سے شروما کردیا تھا اور رہ کام کم ومین س سال دھائے ) جاری رہا اور اس محلس میں س نقہار مجتہدین برام بخر کے رہے اگر کوئی موجود نہ سوتا تو کام بندرہ تاتھا۔ توکیا محلس تدوین نقہ کے شرکار آپ کے ممراہ آگئے تھے ای کو ابوزم ومصری نے ترجے دی ہے سے

دوسری روایت می ہے کہ بہ قیام عارضی تھاا درسے میں آ ہے کو فہ آ مدورفت شروع کر دی مجرسی علی میں تنقل کو فہ آگئے گو یا اسی عارضی قیام میں تدوین فقہ کا کام بندر ہا

امام اورای سے مناظرہ امام اورای سے رفع الیدین کے منعلق امام اورای سے مناظرہ بنی سے مناظرہ بنی سے مناظرہ بنی سے امام اورای سے رفع الیدین کے منعلق اجسا خیال نہیں رکھتے تھے جنائے مفرات عبدالطرین مبارک فراتے میں کوایک دفعہ میں اورای کے باس ما منرسوا تو انہوں نے جھے سے لوجھا، اے خواسانی کو دمیں یہ کون مجمی صحف بید میں اور مین دن سلسل امام صاحب کے عمدہ عمدہ مدہ مدہ مسائل منتحب کے اور

له برن مع نام که اوربروساه که ایمنا

تميسرے دن اینے بمراہ كتاب كيرايا اورامام اوزاعی كی خدمت ميں بيش كى الم اوزاعی نے پوچھا یمسائل کسے بیان کئے ہیں ؟ میں نے کہا عراق میں ایک شخص سے القات سوئ محی حس کا نام مغمان ہے ! امام اوراعی نے كہاية وبڑے پايد كے عين معلوم موتے مبي جا دُان سے علم حاصل كردا. ميں تے کہا جی باں ! یہ دسی نعان میں جن کی کنیت ابوصیفہ ہے اور جن کے پاس جانے سے آپ معرد کتے تھے۔

اس مرتبه دستاره میں جب دولوں نے ایک جگر جمع ہوئے توسند رفع الدين يرذرا تفعيلى بات چيت مونى حبكوس ندامام اعظم سے نعشل

کیاجار اسے

معیان بن عید کہتے ہیں کہ امام الوحنیفراورامام اوزاعی کم میں دارخاطین میں جمع ہوئے توا مام اوزائ نے امام منسے بوج آب رکوع مي جلت وقت اوردكور سے المحق وقت رفع اليدين كيول نہيں كرست المم اوزاعى ففرايا عجيب إت سے مجع سے زمرى نے بروايت الم عن ابيه عن رسول الله صلعدي نقل كياب كآب، نع اليدين كرتے تھے ۔امام صاحب فے جواب دیا ہے سے الم مادنے بروایت ابرائے عی عن علقدہ واسودعن آبو مسعودعن وسول الله صلحي مديث بان كي على حضوراتم افتتاح صلوة کے علاوہ رفع اليدين نہيں كرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہامیں توزمری عن سالوعن اسے سے روایت بیا ن كررابون اورآب كيتين كرحد فنى حماد الا يبلاكون وال مجی ہے ؟ تب امام صاحب نے نرایا حا دربری سے زما دہ نقیہ تعادرا براسم سالم سافق تع ؟ أورعلتم ابن عرس نقرس كم نهي تص الرح ابن عركومجت كي ففيلت ماصل ب الدعداللر

بن معود بهرحال عبدالنرن معود *بي لب*س يه جابسنكر الم اوزای خاموش بوگئے کے اس مگرامام صاحب نے علقہ کو حضرت ابن عمر سر فقہ کے اعتبار سے وتیت دی ہے اور اس میں عیب کی کوئی بات نہیں ہے تھیو تک نظل ضحبت اور چرز ہے اور فقابت کسی دوسری جزکا ہم ہے جب اکر حضرت علقہ حضرت وائل بن جركے بہت زیادہ مراح تھے اور ان كى بہت زیادہ تعریف وتعظیم كیا كرتے تھائيكن ان كے علم كے بارے ميں فرمايا كرتے تھے :-انه اعواني لا يعرف الاسلام وه اعراني من اللام سه والقن من الوالعباس سيبيت الجباس السفاح بن عباس كالبلاخليف علم وستم بند سوحائے گا ، لیکن ایسا ہوا منہ میں کیونکہ نی نی خلافت تھی جگہ حکمہ بفار میں موری معیں اس لئے انتظام است زیادہ قتل دغار محری ہول خلفہ بونے کے بعداس کو اخذ بعث کی ضرورت بیش آئ اور وہ اس غرمن ہے کونہ کا۔ کونہ ان داوں حکومت اسلامیہ کارب سے بڑا شہرشمار كاجآناتها. الف ال عدان ولون الم ماحب كودت رليف لائے مو تھ زگوں نے منورے کے لئے آکر گھرلیا کراب کیا کریں ۔ امام ما حینے ذرکوں نے انجاب کے نے ایک میاری اورانی طرف سے ملیم سے ماکر گفت گوکر تا ہوں جنانچہ آپ کھے ذرایا تہاری اورانی طرف سے ملیم سے ماکر گفت گوکر تا ہوں جنانچہ آپ کھے ادراك مخفرادر بليخ تقرير خليفر كم سامن فرمانى ك المسك دلله الذي بلغ الحق اس خداك توبية جس ني خلانت حضورمے قرابت داردں كوعطاكى قوابة نبيه صلعموامات عناجودالظلمة ولسط الدظالون كظلم كامم يرس

الستنا بالحق تلامايعناك خاتم كالمركة المستنا بالحق تلامايعناك المعلم المبارنع اليدين. سي منسيق من الم

خاتمركر ديا اورما ي باول كو

حق کے لئے بچھادیا میں آپ سے احکام خلاوندی اور دفائے عہدیر قیام ساعت تک کیلئے بعیت کرتا ہوں

علے امرائلّٰہ والوفاللٹ بعدت الی تیام الساعدۃ

یہ دیج کر دوسر ہے لوگوں نے می سعت کی بعض حعزات نے لفظ " قیام الساعة " کے تعلق لطائف بیان کئے ہیںاورکہا ہے کہ امام صاحب نے تلفظ میں میم کے کسرہ کو برصا دیا تھا لین" قیامی الساعة " (لعنی اینے بہال کھڑے ہونے تک) اورکسرواور مارس کوئی فرق نہیں سے مطلب یہ سے کدامام صاحب نے اس حجر توریہ سے کام لیا تھالیکن یرمنا سب بہیں کیو بھے اس ہے ا مام مباحب براعراض واردہو تا ہے کہ وہ تو یک گئے لیکن اوام کو مصیب میں گرفت ار کر دیا بلکہ حق یہ سے کہ جو الغاظ بعت سےمیا ن ظاہر ہے کہ آپ کی بعث مشموط تھی ا درمشروط بعت ضرط الورى ندمونے كى وج سے خود بخوذ خم موما تى ہے۔ امرام مرمن ممون کافتل ابراہیم لبن میمون امام معاصب کے دوست بس آب بڑے نقیہ اور محدث تھے امام ما اورعطا سے صدیث روایت کرتے ہیں اوران سے حسان بن ابراہیم نے روایت کی ہے . ابوداؤداورنسائ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کا باس ب اور مین بن مدین اور ابن حبان می ان کی توثین کرتے ہیں۔ امام صاحب کے پاس اکٹران کی آمدورفت رحبی تھی آپ امام صاحب سے جہا دیے متعلق مشود كياكرتے تھے إمام ماحب فرا دیتے تھے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر ا گرمے فرمن ہے نسکین اس کے لئے حالات اورسا مان کی تعجی ضرورت ہے لیکن یہ بازندائے بالاخرابوسلمخراسانی نے ان کو گرفتار کربیاا ورقتل کرویا ان کے قتل کی خبرسے کرا ام معاصب بہت زیادہ روئے حصرت عبدالٹریج

بیان فراتے میں کہ گرید کی وجہ ہے آپ کی یہ حالت سوگئ تھی کہ خیال ہونے دکا تھا کہ کہیں آپ کی روح برواز نہ کرجائے ماری اسلام میں تھر دوبارہ آپ نے کو ذمین تقل تیام فرالیا

ویا کوفع اس وقت ابو حبفر منصور خلیفر تما ، اس کی خواتم شی تکی کر علاراس کے بہاں آ مرورفت رکھیں بہت سے حضرات کواس نے سرکاری عہدے بی ویٹے تھے اس وقت پائے تخت ہا شمیہ کو فہ سے چند میل سے

فاصله مرتعا.

ایک مرتبہ فلیفہ منصور نے ابن خبرمہ ابن ابی لین اور دی علما رکوطلب کیا اور سے وفیرارا ور زکوہ و فیرہ کے متعلق کیا ب یکھنے کو کہا۔ جنانج طول مدت کے بعدا ن حفرات نے مسودات بیش کئے توضیفہ کو لبندنہ اسے کسی درباری نے خلیفہ سے وض کیا ، حصنور اکوفہ میں ایک شخص الوصیفہ نعمان ہیں ان کو اور بلائے اور کا ب نکھنے کے لئے کہا ان کو اور بلائے اور کا ب نکھنے کے لئے کہا گیا امام صاحب نے مرتب کر کے بیش کر دی خلیف کے اور نظورانعام دس ہزار درہم میسین کے توانی صاحب نے ایک کا امام صاحب نے بینے سے انکار کر دیا اور نظورانعام دس ہزار درہم میسین کے توانی صاحب نے بینے سے انکار کر دیا ہے

آیک دفتہ خلیے نے امام مالک ، ابن ابی ذئب ادر امام صاحب کو ابوالا اورائی خلافت کے متعلق ہرا کی سے اظہار دائے چاسی مراکی نے جوامی کے نزدیک جی تھا ہیا ن کر دیا اہام صاحب سے یہ جھا تو فرمایا ،۔

جب آپ کی خلانت بردوا بل ننوی معنی تنہیں ہو یا ہے

توطلات تواجاع مومنين كانام م

رسنگرخلیفرنے خادم کوحکم دیا کہ جب بہوگ باہر جائی و تین تین ہزار درم ہرایک کومبیش کرنا، اگرامام مالک لیس تو کل سے کل دیدینا اوراگر یہ دونوں لیس توہرایک کی گردن اراما دینا جنانچہ غلام نے ان کے ساسنے

تین ہزار کی تعلی پیشس کی ا مام مالک کے علاوہ دونوں نے انسکار کردما اے الم صاحب كاجواب الرحيك تاخانه شاركياج اسكتاب كين حق وصدا ببرجال ت وصدات بے گوعارضی طور سے آدمی مصیب میں بتلا بوج آنا کر سیکن عندا میروعندا ناس قدرومنزلت کی را بس ای سے معلی بی بے لاگ تفدوصرے کے باوجود خلیفہ کو ذاتی اورسر کاری معاملات میں جی امام صاحب ی حزورت محسوس بونے نگی أيك دفدخليفم منصورا وراس كى مبكم مي دوسرى شارى كم تعلق بات رو هنگی خلیفه دوسری شا دی کرناچا شاخصانکین تگیم اس کوب ندنهی کرتی تعى مداام صاحب وعم مقرر كياكيا كرجوده فرائس الني يمل كياجائي الم ساحب تشرلف لائے سکم سس مروه مومیصی خلیفے نے سوال کیا کر حرکومتی ت دیاں کرنے کاحق ہے ؟ امام صاحب نے فرایا مارکا . برجواب سنے ى خليدىرده كى طرف مخاطب موا ويجا! تبامام ماحب فرايا -الكين فَاكْ خِفْتُمُ الْأَتَعْبُولُوا الْرَتْمِسِ عدل مَكرفون

فراُهِ فَا مَوْنَ الآیت، بوتولس ایک کائی ہے ملیغ رہے ملیغ رہے ماہ ما ماحب ابہ رسٹر بون ہے جب اہم ماحب ابہ رسٹر بون ہے جب اہم ماحب کم رہونے کے رحاصر ہوااور بھی ماحب کی تعمیلی نے کرحاصر ہوااور بھی ماحب کی طرف سے کہا کہ لو بڑی آپ کا مشکریہ اواکرتی ہے اور برحقیر بریہ تبول فرائے۔ اہم ماحب نے فرایا ہواؤ! میراسلام بیش کرنا اور کہنا کہ شکریہ اور بریہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ تومیا فریعیہ تھا جوسی نے اواکیا ہے ہے اور بریہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ تومیا فریعیہ تھا جوسی نے اواکیا ہے ہے کہ اور بوچھا کیا رسول الشرف ملم کا یہ ارشاد صح نہیں ہے ہے۔

موسنين كامعالمه الحى شوط كعمطابي مواب

المومنون عند شروطهر

سب نے کہا بھشک! تب منصور نے کہا کہ اہل موصل نے میرے خلات خرون عكرنے كى بعیت كى تھى سكين اب انبول نے مير سے طلاف خرون كيا ہے انہوں نے میرے عامل کو تھی قتل کر دیا ہے کیا اب میرے لئے جائز ہے کہ میں ان کوقتل کر دول مجمع میں سے ایک عالم نے کہا وہ آب کے تبضر مي أمراب ان كومعا ف كروس تومبتر سے مليھ نے امام صا سے دریا نت کیا امام صاحب نے مزمایا سم اس دقت بیت خلانت میں اس اكرجان كى امان موتوكيم عرض كياجائے ظيفے نے كہا امان ہے۔ الم صا

الْمُ مول نے آپ کے ساتھ الیی شرط کی ہے حب کے وہ خود الک نہیں ہی ہی جان ، اور جان الترک عکیت ہے ان اللہ اشتری من المومنين (موالهم وانفسهم ) لبذا اس مي برل وابلحت جاری نہوگی ۔ بری وج اگرکسی آدمی نے دوسرے کوامرکیا کہ تو معے من كردے اوراس نے تعيل كرتے ہوئے تتل كرديا واس ير وستداجب برطائ كاله بنزاآب في نا مناسب شرط لكال في اورسلان كانون مي وجرك علاوه بهانا جائز نهي ج اوريه الشر تعالیٰ ک خرط ہے حس کا پوراکرنا آپ پر مقدم ہے کے منصوريس بكرلاجواب موكيا اوركها المصشيخ أأي تشريف بعاسكة مِي لكن آب ايسا فتوى مزرس كيونجر الرآب نے اپنے امام سے خلاف السا فتوی دیدیا توخوارج کے ہاتھ آپ کے امام کی طرف دراز ہونے لگیں گے

له ١١م زفراس سكمي تصاص كوداجب قرارديت بي كه المونى مسك ن٥٢ سكه المونق العنسًا.

## مناظ

امام صاحب کی ذکا وت اور زبانت کے لئے یہی کیا کھ کم سے کھناب رسول المعطي الشرعلي و الم ال كمتعلى ارشاد فرائي سم :-اگردین شریا بر بھی موگا توا بنائے فارس میں سے ایک شخص وإن ساتارلائكا. (ملم) علامه مبلال الدين سيطى نے باتفاق علمائے است اس كامصدات امام صاحب می کو قرار دیا ہے ۔ ای طرح جب امام مالک سے آپ کے بارے میں دریافت کیا گیا توفر ما یا اگروہ تحق ولائل کے زراجہ سے اس ستون کومونے کا ثابت کرنا طبعة فاستكرسكتاب ا مام صاحب كى نهم وذكا ويت ا ورتفقة كا اعتراث وانشمنيلان عالم نے كيا ۔ الم ماحب كا مروّن شده فقر ان كے على كمالات كا علان كررہا ہے تا ہم كھيمونے مے طور سراس عوان میں بھی در نے کیا جاتا ہے۔ قادہ سے مناظرہ اسے من معنرت ابوالطفیل سے روایت کرتے میں جھنرت انس رخ کے دوشا کروس جوبہت مشہور سوئے ہیں ان میں سے ایک یمہیں۔ حدیث کواس طرح اداكرتے من كرالفاظ وعنى ميں وره برابر فرق نہيں آتا تھا توك ان كو احفظ الناس كمت تمع الم صاحب مديث مين الن ك ساكروبي.

ان کے متعلق ایک واقعہ شہورہے . بیجب مینم منورہ میں حصرت

سيدين مسيب سے صديت ير صے تھے تودرميان درس ميں بہت زيا ده سوال كيا كرتے تھے ایک دن استاذ نے ان سے دریا نت کر لیا کتم بہت ریادہ پوچھے ہو كه يا دسى ركهن موتوانبول نے بقيد تاريخ لفظ لفظ سب سناديا.الم صاب ان کے بارے میں فراتے ہیں کہ تتا وہ فقہ واقفیت اختلاف ،تفسیر میں بت بڑے عالم ہیں

ایک دن حفزت تناوه کوذرشریف لائے اور اعلان کرا دیا کھبکوجو اجهنا مولو چھے میں اس کا جواب وولگا. لهذا موالات کرنے کے لئے ایک مخلوق جع بو من الم ماحب معى تضريف لائے اور كيوں ندلاتے جب عام اجازت تھی إں اگرابتدار امام صاحب كى طرف سے ہوتى توگستانى كى بات تھی کراستا ذکا مقابر کیا لیکن جب استازی ایسا اعلان کرے تو بھراس کے ا مرکنجائش موجودہے

امام صاحب نے پوچیا ،مفقودالخبری بیوی نے اس سے الیس ہوکر ا در مخال کر کے کہ دہ مرگیا ہوگا ورسرانکاح کرلیا کھے عرصہ بعداولا و مدا ہول ات من سلاشوسر بھی آگیا آب دونوں فنوسروں میں سے سرایک اس اولاد ہے انکا رکڑتا ہے کہ میری مہیں ہے گوماعوں سیرزنا کی تعبت سا راہے ک عورت محساته كس فوم كولف ن كرناجا بيئ . فتاده نے كہا كيا ايساموا ہے امام صاحب نے فر مایا انسا سوسکتا ہے ، اس لئے علمار کو سیلے سے تیار رہنا جاتھے تنادہ نے کہا اسکور سے دیجئے کھے تفسیر میں دریافت کیجئے ۔ ا ام صاحب نے دریافت کیا اس کیت کامطلب بتلائے

قَالَ الَّذِي عِندَة عِلْمُونَ اس نَ كِمَاجِوكَابِ أَنشُرِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَم عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَّهُ عَلَم ع وانف تعالمي آب كے ياس ملكفيتي كرتخت كرآب كى بلك جيك سے مِشْرِكة وْلِ كال

الكتاب أناأ يتيك به تنبل اَنْ تُوْ تَكُر اللَّكَ كُلُونُكُ

یہ وہ قصہ ہے کہ جب صرت سیان ع نے کھی بقیس کے تخت الانے ارمیں اعلان کیا کہ کون اس کو حبدی لاسکتا ہے تواس روایت کے مطابق حضرت سیان علیہ السلام سے وزیر آصف بن برخیا نے (جن کو اسم اعظم آتا تھا) کہا کہ میں آپ کی بلک جھیکنے سے پہلے لاسکتا ہوں یہ روایت اس وقت عام سلانوں میں بی بلک جھیکنے سے پہلے لاسکتا ہوں یہ روایت اس وقت عام سلانوں میں بی مضہور تھی اہذا حضرت قتادہ نے ہی ہی جوالیہ دیا توا مام صاحب نے دریا فت کیا کیا حضرت سلیان علیہ السلام بھی ایم آظم مانے تھے ہوتا دہ نے کہا ہم میں اس سے دیا دہ کوئی دوسرا عالم ہمیں ہوتا ہے اس کے بعد قتادہ نے کہا اچھا عمل میں اس سے دیا دہ کوئی دوسرا عالم ہمیں ہوتا ہے اس کے بعد قتادہ نے کہا اچھا عقائد کے بارے میں دریا فت کیمئے آپ نے بوجھا آپ مون ہیں ؟ قتادہ نے کہا، باں انشا رائٹر میں مون ہوں ۔

می زمن کامسلک بر ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں آوانشا رالٹر لگا دیتے ہیں ای طرح کسی نے امام حسن اعری سے پوچھا تو انہوں نے بھی انشا رالٹر کا کیامی ل انہوں نے بھی انشا رالٹر کا کیامی ل تھا تبحق نامری سے دعوی کرول تھا تبحق نامری سے کہا کہ زبان سے دعوی کرول اور خدا کے نزدیک اس وجو ہے میں جوٹا ثامت ہوں! تھ امام ما حب نے اور خدا کے نزدیک اس وجو ہے میں جوٹا ثامت ہوں! تھ امام ما حب نے تنادہ سے کہا ایسا کیوں کرنے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہم علیہ المام کی تقلید میں

: درده وات کرحس سے میں امید کرتاموں کرتیامت کودہ میری خطائمیں معان کردیگا۔ رَالْـذَى اَطْمع ان يَعْفرلَى خطيتى يوم السلام الألاَية)

کے یہ واقع طلم تونی اور طلم کردری نے مناقب عمی مکانے 11 ور معدا جا پر تھی کے مناقب عمی مکانے 10 ور معدا جا ا

یہ ظاہر ہے کہ اس آیت سے استدلال ناقیس ہے کیوکھ وجودایان اور م خرت میں مغفرت خطائے زنوب کی امید دوطلیدہ علیمہ جیزیں ہیں۔ امام صاحب نے تھے سوال کیا حضرت ابراہم سے جب ان کے ایمان کے بار سے میں سوال کیا گیا تھا اُوکٹ ڈھو مین فرط یا تھا توانہوں نے جواب میں فرط یا تھا

یجی سے مناظرہ کریں جنانچہ میں بے صرات کیے ام ابویوسف نے بیان کرنا شروع کیا ایک غلام دونجصوں میں مشترک ہے جن میں سے ایک آزادکم نا

جاتا ہے تورہ کرسکتاہے یانہیں ؟ قاضی کی نے کہا نہیں کرسکتاہے اکمو تکہ صدیث میں موجود ہے۔

کافکرڈ وکھ صندائے کا نقصان ہونجا واور نقصان اٹھاؤکو اور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے کے دور سے کا نقصان ہے اس کھنے جائز تہا ہی ہے امام ابولوسف نے فرایا ،اگر دور سرا شرک آزاد کر ہے ؟ تو قاضی صاحبے جواب دیا تھے ہوائے ہے دیا ہے دایسے خود ایسے قول کی مخالف تے کر رہے ہیں کیو بھے آپ کے نزد دیک ایک فسر دیک کے خود ایسے قول کی مخالفت کر رہے ہیں کیو بھے آپ کے نزد دیک ایک فسر دیک کے خود ایسے قول کی مخالفت کر رہے ہیں کیو بھے آپ کے نزد دیک ایک فسر دیک کے

لم بونن مينا عا

آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا کیو بکہ اگر وہ آزاد کرنائی چاہے تو آزاد رہے ہیں ہی صورت بیش آگئی اور خلام بیستورغلام رہے گالے اور غلام بیستورغلام رہے گالے علامہ موفق نے اس مناظرہ کوربدین عبدالرحمٰن کی جا نبطسوب کیا ہم جو تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے ہم نے اس مناظرہ میں علامتہ بی کی تحقیق تبول کی ہے ۔ کی ہے امام ابولوسف شدید ہیار ہوئے اور امام ابولوسف شدید ہیار ہوئے اور عبارت کے لئے اور فرایا

اگران کا انتقال موگیا توزین بران کاکوئی جانشین ان جیسا مها یا

لئن مات هذاالعنلام لع مخيلف علے وجمالان

مثله ملته

جنانچریه اُدی گیااوراس نے ای طرح سے کہا جیسا کہ اس کوبتلا یا گیا تھا تب تو اہام ابویس منظم اِگئے ادراین اس نعسل برمتنبہ ہوکر امام صاحب کی مذرت

له سيرت النعان

میں حاصر سوئے امام صاحبے فرایا " آپ کو توسیاں وھو بی والاسٹلہ کھینے لایا ہے بھرا ام صاحب نے جواب دیا آگر دھوتی نے کیڑا دھونے سے سکے انکارکر دیا تھا تب تووہ غاصب ہے اور غاصب کی اجرت نہیں ہوتی اوراگر كيرادهونے كے بعدانكاركيا تھا تواجرت داحب ہوگئى تھى گرجب وہ كيواك كرا كياتواس برس عنصب كاجرم ساقط بوكياا وراحرت بستورسي ف ابن ابی لیلے کونہ کے قاضی ادرسٹرے قاض ابن ابی لیلے برتنھید افید تھے سب سال منصب تضایر فائزرہے امام صاحب اوران کے درمیان کسی قدر درسے امام صاحب اوران کے درمیان کسی قدر درسے یہ این محلس قضا (مسجد) سے آرہے تھے کر راستہمیں ایک اورت کوایک آدی سے فیکر تے دیکھا تو کھو ہے ہوگئے عورت نے اثنائے گفتگوس اسمرد كوس باابن المذانيتين "كهروياءام ابن ابي يلي في سنا اورعورت وكوطوا كر محلس تعنا دمسجد) میں لائے اور وصرحاری كرنے كا حكم فرایا ،كوبتى عورت نے ایک ساتھ اس تخص کے ال اور باپ دونوں برتم سے لگانی تھی امام صاحب كوحب يمعلوم موا توفرط إابن الى يسك في عندغلطال كى بي (1) \_ اصول عدالت كے خلاف لوث كر محلس تضامين آئے رس ، اس میں کوئی مرعی بہیں تھا اس ابی لیلے نے خودی مقدمر سالیا۔ (m) - عورت معلس تصابی میں مرجاری کرادی - حالا یک جناب رسول الشر صلم نے بورت بر سھلاکر صرحاری کرنے کا حکم فرایا ہے۔ رس، ایک ساتھ دوصد خاری کردیں، مالا بجرایک صدارے کے بعد جب آرام بوجانات دوسرى صدجارى كى جاتى -(۵)- اس ورت بردو حاسب آتی تعیس بلکرایک بی حد کانی تعی اس لیے اس نے ایک بی جرم کیا تھا۔

قاضی صاحب بیسنگرمین بریم موے اورا مام صاحب کی شکایت گوزم كوفه سے جاكركر دى محرز نے حكم دردياك الم الوحنيفراب فتوى نہيں دليكتے چنانچراام ماحب نتوے سے رک گئے ایک دن اتفاق سے الم صاحب کی ماحزادی نے ان سے کوئی مسئلہ دریا فت کیا، توفرایا حان پدر! اینے بھائی جاد سے معلوم کرلو، مجھے حاکم ک طرف سے مانعت لھے اور سی است حکام کا عم انناجا سے چندروزے بعدخودگورنری کوکوئی صرورت بیش آئی جرے لئے امام صاحب کی طرف رج ع کرا بڑا۔ امام صاحب فے فرمایا مھے آپ طرف سے مالنت ہے۔ گورنر نے کہا اب اجازت ہے۔ و كوكافرا درسيورى كهاكرتا تعااماً مماحب وخرمون تواس کے اس کے اور کہا بھائی ! میں تیری لوکی کے لئے ایک آدی کا بینام لا یابون وہ آدمی حافظ قرآن ہے رات بحر نا زمین قرآن بڑھتا سے خواتمے خوف سے بہت رو الم میکن وہ میروی سے وافضی نے کہا چرا ال کیامی ای لوکی کی سفا دی میودی سے کردوں ؟ ا مام صاحب نے فرمایا تو تھے برخدام بے ایک چوٹر دو اٹر کھوں کی شیادی حفرت عثمان ٹیسے کیوں کردی تھی ؟ پرسنکر دافعنی متنبه موااور توم کی ا درای اس حرکت سے بازا یا کے ایک دن امام صاحب سیوس بیٹے ہوئے تھے کہ رافقیوں کا ایک عالم ای حبکوشیطان طاق کہا جاتا تھا ، اس نے کہاکہ جناب رسول الٹھلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زمادہ فا تنور کون تھا ؟ اس سے خودی کہاکہ م توحفرت على روز كوكيت بي اوراكب حفرت صدلين اكرره كوكيت بي امام منا نے فرمایا کرحی حضرت علی کا تھا ،لیکن حَصرت صداق اکبرنے فوت کے بل ہوتے اے دیانت داری کی اس سے بڑھ کراور کیا مشال ہوسکتی ہے بسیرت انعان نے اصلاح کملے منا تبیاد کردری طالبا نے ا

برلے بیا توکون طانتور موا بیسنکروه حیران ره گیا. ا ام مرغینانی کیتے ہیں کہ ا مام حادیے انتقال کے بعدا مام صاحب ایک حام میں تشریف ہے گئے ا تفاق سے پہشیطان می وہاں ہو تک گیا اور کہا کہ تمہارا استاز تومر گیا اور میں اس سے نجات ل کئی امام صاحب نے نرایا۔ بیشک الیکن تمها رے استاز (امام مهدی )کوتیامت تک کے لئے مہلت ال ) ہے۔ یہ مخروہ حمران رہ گیا اورا نیا تہدند کھول کر کھوا ہوگیا توامام صاحب نے آ بھیں بدر کرلیں . اس نے کہا آپ کب سے اندھے مو گئے ام صاحب نے فرایا خدانے جب سے تیراستر سے اوریاا دریہ فراکرات باہراگئے کے و آیک د فغد تفریبا ۲۰ خارجی امام صاحب پر مو ا حراه ادر تلوار نكال كر كعراع بدكت اوركماكرات كونتل كالرينك اس وجرسے كرات مرتكب كبيره كوكا فرسمين كتے۔ الم صاحب نے فرما یا سے الوار ناموں میں كرلواس كے بعد سوال كرد اس کے بعد جوجی میں آئے کرنا انہوں نے کہا ہم تو ان کو آپ سے خون سے ر تھیں سے کو مکھ اساکرنے کوہم ، عسال جادنی سبل انشرسے افغل سمجتے ہیں امام صاحب نے فرمایا احیاکہوکیا کہتے سوتو خارجیوں نے کہا اس جكم بامردو جازے بس جن میں ایک موہ اور دوسراعورت كا مروشراب بي كراسي حالت مي مركبيا عورت حاطقي اس ني خودشي كرلى لبذا اب فرائي كيا كمنة مي . ؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا پرستلا و یہ بہوری تھے یا نصرانی یا مجوسی انہوں نے کہا اس میں سے کھر منی منہیں تھے توامام ماحب نے دریا فت کیا تو تھے کس المت سے تھے خارجوں نے کہا وہ اس المت سے تھے جو یہ کہتے ہیں انتہاں ، ان اله الاسته واسم دان عمد وسول الله " الم صاحب في ورما فت له کردری مستالا

کیاکہ یہ کلمہ ایمان کاکونسا جزوہے ؟ نصعت ہے یا چوتھائی یا شہائی. خارجوں نے کہا یہ توگل ایان ہے اس لئے کہ ایان کے اجزا رہیں ہوتے ۔امام صاب نے فرمایا تواہتم ہی دوگ بتلاؤ ہے ووٹول جنا زے کس کے موٹے مسلمان کے یا کا فرکے ؟ خارجیوں نے کہا اجھا اس کورہنے دیکے دوسری بات بتلائے وه يركه : - " ير دولول دوزي يل ماجنتي ؟ "

ا ام صاحب نے فر ایا اس سے بار سے میں تو وہی کہونگا جوحفرت ابراہم نے ان دونوں سے زیادہ مجرم سے بارے میں فرما یا تھا نینی

نَهُنُ شِعَنِی نَهُو مِنِّ کُ دُ صِ نَهِ مِن اتباعا کا دہ میرا ہے مَنْ عَمَا فِى فِالْلَّهُ غَفُورٌ الرَّسِ نِهِ يِهِ الْأَلْقُ غَفُورٌ الرَّسِ نِهِ يِهِ الْأَلْقُ عَ

خدا توغفوررهم سے تأجيم الاتية

اوردہ کہوں گا جوحضرت عیسی علیالسلام نے فرایا تھا ،۔

رانَ تَعُرُدُمُمُ نَا مُنْ الله عُور الراب ال ويزاب دي توده عِبَادُكُ وَإِنْ تُغْفِوْلُكُ وَ آبِ كَي بندے مِن اصالاً وَبن

كُلِّ الْمُتَ الْعَرِنْيُ الْعَكِيمِ وَنَ تُوآبِ عَالَبِ صَلَّ وَلِكُمْ إِلَا الْعُكِيمِ وَلِكُمْ إِلَا الْمُكَالِمِ الْمُكَالِمُ الْعُكِيمِ وَلِكُمْ إِلَا الْمُكَالِمِ الْمُكَالِمِ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ الْمُكَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

الدده كبول گاجومعرت نوح عليه السلام نے فرمايا تھا

وُمَا عَلَىَّ بِمَا كَا نُوايَعُمُلُونَ جَهُواسُولَ نَهُ المِي وَمِي بِنِيسٍ ان حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَازَتْ ان الساحاب والشرفاك يهد

دہ جوجا ہے کرے۔

يستكرخارجيون في افي المواردن كونيا مول المي كرديا اور ائب موك ادرعقيده الهاسنت والجاعث كواختيار كولياً والم صاحب فراته مي كرجب کسی سے مناظرہ کرنا ہوتوا لٹا اس سے پوچینا متروع کر دوتم ہی غالب آجا و کے کہ

ایک رومی سے مناظرہ ابندادیں ایک ردی آیا اوراس نظیفہ سے کوعومن کیا میرے یہ تین موال ہی اكراك كى سلطنت مي كونى موجود مو تو ملائية! خليفه في اعلان كرا دياسب علا رجن ہوئے ام صاحب می تشریف لائے ردی ممر سرج ا اوراس في سوال كيادا، بتاؤ حداس يبط كون تها؟ (١) بتاؤ خدا كارخ كدهر ہے ؟ (٣) بتاؤاس وقت ضائمیا كردا ہے ؟ - بيسنكرسب خاموش مو کے امام صاحب المحے فرجے اور کہا میں جواب دونے میکن شرط یہ ہے کہ آپ مبرسے نیچے اترا نیں . روی مسرسے نیچے آگیا ، امام صاحب مبرر مابیٹے اورسوال ووسرائے كوفرايا . روى بے سوالات كا عاده كيا توامام صاحب نے فرایادا) گنتی شارکرو، روی نے گفنا شروع کیا، ایام صاحب نے روکا ادر كہا، ايك سے يہلے كنو! رومى نے كہا ايك سے يہلے كو فى كنتى نہيں ہے ترامام صاحب نے فرمایا تو خداسے سیدی کوئ نہیں ہے۔ دد) الدوسرے وال كاجواب برہے كر آنام ماحب نے ايك فيع مد اور فرایا، اس کارخ کرهر کوہ ؟ روی نے کہا سبطریت کو۔ ا ام صاحب نے فرمایا خلاکا رخ می سب المرف کوہے وس اورتسير يوال كاجواب يرب كم خدا في تجع فيعيا تارديا اور مجهاد برح مطاويا - روى يستكر شرمنده سوا اوروانس حلاكيا له اایک مرتبرامام صاحب کی خدمت میں رہنہ منورہ سے کے حصرات اے اورانہوں نے كباكهم آب سے تراة خلف الامام يرمناظره كرناچاست ميں . امام ماحب نے فرایا تم سب سے ایک ساتھ کس طرح مناظرہ ہوسکتا ہے تم اینے میں سے سب سے زیادہ عالم کو منتخب کرلو! انہوں نے ایک اومی کو منتخب کردیا له مونق مشده نا

الم صاحب نے فرمایا یہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں ! امام صاحب میں بوجیا، اگریہ ارکھے توآب کی ارشار ہوگا۔ انہوں من ام كواسى لئے تو المتحنب تمرتے بي مديث مي اموجود ہے :-من كان له امام فقرأة حبى كالمام موجد بوقوام كا قرأة الإمام ترأة له له اسك ترأة مول ب ابن اسحاق سے مناظرہ ایک دند خلیع منصور نے اپنی رعایا کے ابن اسحاق سے مناظرہ ایب علار کو جیج کیا امام صاحب بھی تشریف لائے ۔ اتفاق سے ابن اسحاق صاحب مغازی بھی آئے یہ خلیغ سے بیٹے کے استاذ تھے اور امام صاحب سے حدوا ورکینہ رکھتے تھے . انہوں نے خلیفری موجودگی عیں امام صاحب سے دریا نت کرلیا اے ابوطنیغ ! آپ کا کیارائے ہے ، اگرکسی آ دمی نے پرکہا کہ يس ف لما ن كام كرونكا يا نهي كرونكا اودانشارا لترمتعل نهين كما اورتھوڑی دیمے بعدانشا مانشرکبہ دیا۔ الم صاحب نے فرایا استفنا ہے مقطوع سے اس کوکوئی فائدہ نہیں سوئے گا ال اگرمصلاً كهتا تواس كے في ميں مفيد تھا ابن اسحاق نے بيسنا اور خوش ہوئے اور کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ امرالمونین کے جدا کرحفرت ابن مال نے فرمایا ہے:۔ استنتار اكرسال بجرك بديعي انالاستثناء حائزولو ہوتے بھی جائز ہے۔ كانبعدسنة اور حفرت ابن عباس رم كا ستدلال اس آيت سے ہے آپجب اینےرب انم بحول جائیں كاذكرركك أذانسيت (توجب إدآئے) بادكريم

له مونق مشارع ا

منصور نے کہاکیا حضرت ابن عباس نے بی فرمایا ہے۔ ابن آئی نے کہاجی ہاں ابھے کی اتحامنصور غضبنا کے ہوا اور ابن اسی ق میں جائے تھے خلیفہ نے کہا آپ حضرت ابن عباس کی مخالفت کرتے ہیں امام معاحب نے فرمایا۔ نہیں! میرے یاس اس تول کی ایک بہترین تا دیل سے اوراس کے مقابلی ایک مدیث ہے اوروہ یہ ہے کہ ا

من حلف عظیمین و جس نے سم کھائی اوراستثنار یستثنیٰ فلاحنت علیم کرلیادہ مانت نہیں

ا دریہ جنے حضرات ہیں آپ کی خلانت ہی کو نہیں بانے ان حضرات کی کا کہنا ہے کہ ہارے اور خلیع کی بیعت کی درمہ داری نہیں اس لئے کہم اپنے گئر ما کر انشاعا لئے کہم لیتے ہیں غرض کہ یہ لوگ جب میا ہی استثنا رکولیں اندیکے اور بیعت کی ذرمہ داری نہیں رہی ۔ خلیفہ نے یہ سنا اور حکم دیا ابن کی فرمہ داری نہیں رہی ۔ خلیفہ نے یہ سنا اور حکم دیا ابن کی تو کو اور نہیں جا در خلال کر با ہر کر دو! جب امام صاحب باہر تشریف لائے تو ای نے قتل می کروا ڈالا تھا ۔ امام صاحب نے فرایا اور آپ ہے کوئنی رہا ہت برتی تھی ہے فرایا اور آپ ہے کوئنی رہا ہت برتی تھی ہے

ایک دفعهام صاحب دینه منوره تضریف ایک دفعهام صاحب دینه منوره تضریف این از می افرات مولی توان ایم با قریب طاقات مولی توان ایم با قریب طاقات مولی توان ایم میرے نا ناکے دین کو بدلدیا ہے ام صاحب نے فرایا یہ آپ کو غلط خرب ہونی کروں ۔ امام با قرمیت گئے اور آئی مضا کی بیش کروں ۔ امام با قرمیت گئے اور ان صاحب ان کے سامنے دوز انوم کو بیٹھ کئے اور فرایا بتلائے! عورت کزد ہے یا مرد انہوں نے کہا عورت! اجها بتلائے عورت کا حصر کتنا ہے اور مراح کا کتنا ؟ امام باقرنے کہا عورت! اوجا بتلائے عورت کا حصر کتنا ہے اور مراح کا کتنا ؟ امام باقرنے کہا مرد کے دوادر عورت کا ایک . تب امام صاحب

<u>له مونق مهما</u> نح ا

نے ذرایا اگر میں تیاس سے کام میتا تو عورت (صنعیف) کے دو صفح تحریر آ۔

ہر وجیا، خازا فضل ہے یاروزہ ؟ جواب دیا خاز! امم صاحب نے فرایا
اگر میں تیاس سے کام لیتا تو عورت سے ایام صفی کی نمازوں کی تضا اواکروا ہا،
ادرروز ہے کی نرکرا تا، کیو نکی خاتا فضل ہے بھر لوجیا نسطھ زیادہ نجس ہے یا پہتاب؟
فرایا بہتاب! ایم صاحب نے فرایا ، اگر میں تیاس سے کام لیتا تو بہتا ہیں
عسل کو واجب قرار دیتا اور نطفر سے وضو کو فرض قرار دیتا ۔ گر میں ایسا نہیں
کرتا ہوں ، تب ایام با قرنے ایام صاحب کی تحسین فرائی اور بہتا نی کو اردیا

## چنارمسائل

ان مناظروں کے علاوہ ا مام صاحب سے جیند حیرت ابھیز فتا وی اور تعجب خیر مسائل اور مسکت حوابات کو سطور ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے جن سے امام صاحب کی حافر حوابی اور ذہانت و ذرکاوت اور تفقہ کا کچھے حال معسلوم موصائے گا۔

سان اوردس المحلس المان المان

وگرے سببری الذمرم کے بیلے ہاں مرف اخری آدمی سے پہلے آدمی کے بارے میں کلام ہے ۔ اگراس کے بیلے ہی سانب نے کاٹ بیا تواس بردیت آئیگی اوراگر کھے دقید کے بعد کاٹا تو یہ آدمی میں کا الذمرم کیا اور جرآدی مرامرت اک کی خفلت با ن گئی اکمونکہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیزی سے کام نہیں لیا جوداسی کا قصور تا بت ہوا۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور امام صاحب کی تعریف کی ہے۔

طلاق کی تعمی ایک آدی امام صاحب کے پاس آیا اور وض کیا اس بی بی بی مطلاق کی سے کہ اگر سی عندل حبابت کروں تومیری بوی سرتان طلاق راب کیا کروں ؟ امام صاحب نے اس کا باتھ

کروں تومیری بیوی برسی طلاق اب کیا کرون ؟ آمام صاحب کے اس کا باتھ پڑا اور ایک مہرے میل برلائے اور اسے بیچے دھکا دمدیا اور تعیمراس کو است کا درا درا درا درا درا درا درا کے اور اسے بیچے دھکا دمدیا اور تعیمراس کو

بالمرتكلواليا الدفر أياحا ، إب تو باك بهوكيا اور تبري بيوى بريقي تين طلاق نهيس

علی کے سلسلے میں امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ ناک میں یا فی ڈالنا کلی کرنا ، رپور ہے ہم بربان بہانا فرض ہے حبم کو لمنا فرض ہیں ہے اور نیت بھی فرض نہیں ہے اوراس مسئلمیں بلاقصد وارادہ فرض اوا سوچکے ہیں اس کے عشل

ہی ہوگیا اور خص کی عورت برجی طلاق واقع نہیں ہوئی اور کا کہ اگر میں آئے میں ہوگیا اور خص کی ان کرا گرمیں آئے کہ کسی بھی وقت کی نماز ترک کروں تومیری بوی بر بین طلاق بیوت می کمائی اگر میں آئے اپنی بیوی سے وطی ذکروں تواس بر بمین طلاق ، پیرقسم کمائی کرا گرمیں نے خطر بی بیوی سے وطی ذکروں تواس بر بمین طلاق ، امام صاحب نے فرایا ، استخص کو عسل جنا بہت کروں تواس بر بمین طلاق ، امام صاحب نے فرایا ، استخص کو عصر کی نماز بڑھنا چا ہیئے ، اور عفرا ورمغرب کے ورمیان اپنی بھیری سے وطی کرلینا جا ہئے اور سورزح جے بیا جانے کے بعد عسل کر کے مغرب اور عشار کی نماز کے میرت النمان منے ، یان مرفق مانال نا ا

الأكرنى جائية له

شرنعیت کی اصطلاح میں رات دن کے تابع ہے سورج عزوب ہونے کے بعد اکا دن شار سونے کے بعد اکر رمضان ان اعید کی جاندوات ہوتے ہی رمضان الماریکی بیادرات ہوتے ہی رمضان الماریکی بیادرات ہوتے ہی رمضان

اورمد کا حکم لگا دیاجا تاہے۔

ام اعش شکل دصورت کے اعتبار سے تواجے در تھے گران کی ہوی نہا۔

مین تولی تھی، اسی وج سے دونوں میں جبگوا رہا تھا۔ ایک دفعہ عثار کے بعد
دون ہے جبگوا شرع مہوا ورف رہ اختیار کرگیا او ہر بورت نے بھی شدت اختیار کرلی او بولنا بند کردیا۔ ایم اعش نے تسم کھائی کواگرائ کی دات توجیہ سے دابولی توجیم برطلاق باتم
امام آمش سے کہنے کوتو کہ دیا لیکن اس کے بعد سبت برلیتیا ن ہوئے کیو تکھیج سے
امام آمش سے کہنے کوتو کہ دیا لیکن اس کے بعد سبت برلیتیا ن ہوئے کو تکھیج سے
امام آمش سے کہنے کوتو کہ دیا لیکن اس کے بعد سبت برلیتیا ن موسے کیو تکھیج سے
امام آمن سے جاکر کوئی صورت دریافت کریں بہذا ایام صاحب کے گھر گئے اور صورت اللہ مامنی میا دی اس محلے کیو گئے اور صورت اللہ مامنی میا میا ہے موزن کے پاس بہنے
مادی سے بہلے بڑھ حوادولگا چنا نجرا ہام صاحب اس محلے کے موزن کے پاس بہنے
مادی سے بہلے اذان دیدی آدھورت کو خوشی ہوئی اور بولی ۔ "خواکا مشکر ہے آئ تھم
اور فرایا آئن حدیدی آدھورت کو خوشی ہوئی اور بولی ۔ "خواکا مشکر ہے آئ تھم
اور عدیا فران میں بیار دامن باک ہوا۔ "

دو کھا ایس کے دولڑ کے تھے ان دو کو کھا کی دو کرے دولڑ کے تھے ان دو کھے ان دو کھے ان کا کھوں کے کھے ان دولئ کی کھوں کے معرف کی شادی ایک دو کرے رکھیں کی دولڑ کہوں سے ہو ک تھی جب بارات رخصت ہو کو آئی تو خلطی سے بور توں نے دہموں کو زفان کا دیں دولئن کا دولئن کے دولئ کردی ۔ اسی غلط فہمی میں ہمرد دولیا نے ابنی اسی دولئن سے دلی تھی کرلی جواس کی خوا بھا ہیں تھی جب ہوئی ا درم دولیمہ کا انتظام کا فی تھی اسے دلی تھی کرلی جواس کی خوا بھا ہیں تھی کہ دنان خالے میں مغور ملند ہوا۔ اہل خاربابر مشرکے شرفا را درسا موجود تھے کہ دیکا کی زنان خالے میں مغور ملند ہوا۔ اہل خاربابر

آئے تو نہارت پریشان-اب جننے منعاتی باتلیں۔ بالآخـــرام صاحب دریا نت کیا گیا توآب نے دونوں شوم ول کوبلایا اور دریافت کیا دات تم نے حس دولین کے ساتھ شب باغی کی ہے وہ تمہیں لیسند ہے۔ اس نے کہا ہاں تب امام نے فروایا احصاتم این اصل منکوحه کوطلاق دیدوا دراس کا آ دھا مہراوا کرداسکے بھ دونوں شوہروں کاعقداسی عورت سے بڑھا دیا گیا جس کے ساتھ اس نے کی تھی اس مورت میں عدیت بھی کسی عورت برسنیں آئی اس لیے کہ طلاق قبل خوا امام صاحب کاس تدبیرکی سب زیحسین کی که ا ایک دفعیابن مبره نے امام صاحب سے پوچھا کہ میرے إس انتح تقى سے جو مھے بہت محبوب سے لیکن اس ایر نام "عطاربن عدائش" كنده بي جو محصي ندنهي ب بتليكي كرول؟الم صاحب نے فرایا تفظ ہیں "کی بار کو گول کردداور عبد کے اور نقط لگا دو عطارمن عنداد شر" موجائ كالابن بميروف اس كوببت بيندكيا. ا ام صاحب کا مسلک ہے کہ اگر کسی شخصایں 99 جم سے کھفرٹا بت ہوا در صرف ایک وجرسے ایمان تواسی ایک دج کوتر جے میں بائے گی بندادہ حق الامکان مومن کے فعل کی تا ویل کرتے بهاايك مرتبرامام صاحب كى خدمت مين ايك شخف آيا ادروض كياكه ايك شخف جواینے کومسلان کہتا ہے لیکن اس کوجنت کی خواہش نہیں، ووزخ کاخون نہیں، (مردار) کما اے، بلارکوع وسیرہ کے نازیر صاب بن و تھے شہادت دیا ہے، حق سے بغض اورفقنہ کومموب رکھتا ہے، رخمت سے معاگتا ہے بیاد ومضاری کے ول کی تعدیق کرتا ہے ایسے فسی کے باریس آئی کیار کے ہے ا ام صاحب نے فرآیا وہ مون ہے کیو تھا نشرتعالیٰ کی خواہش میں اسکونت كى خوامش مى دونارى سى مى مى مى درسالنارى درتا سى اور مى الله درسالنارى درا سى اور مى الله درسالنارى میں کما آہے، ناز جنازہ بڑھتا ہے اوراس میں رکوع رسحب نہیں ، کار ضہادت لمه موفق مهل رح ا

یر ستاے حالا بحرنداس نے معدا کود بھھا اور ہذر سول کو، موت کہ امرحق ہے اس سے بغض رکھتا ہے ناکہ خوب عبادت کرے ، مال اوراولا دخب کو قرآن نے فنته کہا ہے مجوب رکھتلہ اور سیورون اسارے کے اس قول لیست النصاری عظ شئ " اورلسیت الیعود عظمی مجركر آن آیت ب تصدیق كرتاب يجواب مك تام اہل محلس آپ کامنے حرت سے تھے گئے کے الكفخف نصوال كياحفرت ماكنوه مفركے بارے میں آپ كى كيارائے ہے؟ آب نے ارستاد فرمایا کیا حرج مے وہ تو ام المؤننین میں تمام مومن ان کے محم میں اس لئے ان کومزر محرم کی کیا ضرورت تھی کا ایک اوی نے سوال کیا ایک مالہے اس میں ایک طرت جاندی کا بترنگاہے کیا اسے یانی مناجائزہے و آپ نے فر مایا اگر کوئی آدمی ہاتھ میں سونے کی انتح تھی پہنے ہوا وروہ حلوسے یا نی بینا بہا توجائز ہے یانہیں ؟ اس نے کہا جائز ہے ، امام ضاحب نے فرما یا یہی جائز ہے نقہا مرکام نے بیان کیا ہے کہ الیسی صورت میں یلنے کی جگہ اور ہاتھ میں المجرائ كا مجرات مونا ما سيئ كرحوخالى موتاكه جاندى يأسون كااستعال لازم المراجائ مكوره صورت بين يبي بات ہے.

اله بوفق مناج اسكه العنام العالم الله العنا.

# گرفتاری اور فات

عام طورسے ناریخ کی کتابوں سے رویاتیں معلوم ہوتی ہیں اول برکرانچو عدية قضا سي انكاركيوج سي كرفتاركيا كيا. دوم يركه بسينفنس ذكير كي خروج میں حکومت کے مخالف گروپ کی موافقت کی تھی۔ ا گذشته صفحات میں ذکر موح کامے کہ امامها نے ابن مبرہ کے زمانے میں تعنی قضار کے عبدے

سانكاركروباتهاا وخليفه الوحيعز منصور كرمحيصفا فأسمح ساتحدى ابديأتها كەس برگزىدىمىدە تىبىل ئىرى كىرون گائىس اس كى صلاحيت نېسى ركىنتا بول اد<sup>ر</sup> اس برقسم مح كالى تحى ، اس ترا مام صاحب كو گرفت اركرتيا كيا . على اوز برام معرى

وادرب راستد كيتے ميں كرحس وقت الم صاحب كومزا ديجاتي تقى تو مي موجدتها آب كوروزاز قدر سے نكالاجا تا تھا اور دس كور ہے ارب جاتے تھے بہانتک کہ آیج ااکوڑے ارے کئے اور آسے قضار کے قبل كرني كوكهاجا تاتحاا ورآب سي فراديت تعيم كرمي اس كى صلاحيت نہیں رکھتا ہوں جنا نے جب کسل میں مزا دیگئ تو آپ نے خواسے رماک النی ! بھان کے شرمے محفوظ رکھ ، جنانچ آپ کورم ریاکیا

اصرّب العصالة الله اله

مكين بيهوال بيداموتا ہے كدوہ كيا عوال تھے كم كي بنار برائينے اتنى مختى براشت كى اورعبدة تضاركوتبول ذكيا- يرتوظ سرب كراتين بربنائ تقوى الساكياتها تاری روستی میں ہی یہ وجہ زیا دہ ترمن تسیاس معلوم ہوتی ہے

حضرت عمررخ کے زمانے میں مدلیم کے قضارسے الکارکاسیب اشعبہ کوانتظامیہ سے علیمہ کردیا گیاتھا لکن با وجوداس کے عدامیہ بالکل آزادتھا ،کوئی دباوراس برنہیں ڈالاجا یا تھا خانج علامهموى نے حاسف الاستباه ميں تحرسر فرايا ہے ا-حب حفرت مردة كے ملكى مشاغل بيت زيادہ بره محكے توانبوں نے عدامه كو حفرت الودر دا كے سيرد كرديا ، انہيں ايام ميں ان كے ياس ود آدی مجلوتے ہوئے آئے حضرت الودر دارنے، ایک کے حق میں فعیلہ كرديا تودوسرا شخص محفرت عمرة كع ماس سونجا اوراسى شكايت بيش کی قراب نے فرمایا ،۔ اكرمي ان كى مجكسوتا توتىرى حق كوكنت أنامكائة لقفيت میں نیصل کرتا۔ لَكُ الشخص في اب تومليدي كيون بيس نبصل كرت آين فرما يا سال میرے اس کوئی منیں ہے اور رائے ایک خترک جزیدی اس من م دونوں برا برم لیس هنائ نعی والوائے مشتر لے له اس سے طاہر سے کہ عدامہ کے معا المات میں خلیفہ وقت بھی دخل انداری بہیں کرتا تھا لین اس کے مرطاف خلافت بی امیری اگر درماریوں سے خلاف کوئی فیسلہ كردياجا آلوقامى كوبيعزتى كيساتف عزول كردياجا آتها. خلافت عباسيمي اردن رمضيد كيخليفهونے كيا كي ايسائي رہا جنانچرخليغ منصورك زانے میں قاضی شرک کا بہت براحشر ہوا منصورے معظے مہدی کے زملنے میں مہد كابك فوجي كم خلاف ألمني عبيدان الري حسن كي علاست مي ايك تاجرني اينامقدم بش كيا ادم بيشي بوني ادم رسوى كاپيغام بيونيا "ديجوس زمين ك متعلق فلال افسادر فلال تاجرك درمیان حكواسے اللی فیصل افسر سے حق میں دو" سیکن له حاسف علام حوى

قاضی عبیدالت رنے وی افسر کے خلاف فیصلہ یا اس پر مہدی نے انکومعزول کر دیا بعض دفعہ توقاضی کی اہلیت کا بھی سوال نہیں تھا خواہ وہ قی قصابہ یا رہو لیکن حکومت کا دفا دارہ واسی کوقاضی کر دیا جا تا تھا جنا نچہ اموی دورخلافت میں قاضی عالیس کے بار ہے میں مروی ہے کہ وہ لورا قرآن بھی جہیں پڑھا تھا ، لکھنا پڑھنا بھی مہیں جا نتا تھا ، فرائض سے بھی واقعت نہیں تھا لیکن پورے مصر کا قاضی تھا کیوکر اس نے بزیر کی بیعت کے سلسلہ میں بڑی حدا ت انجام دس تھیں

برحالات تحصی کے بیش نظرا ام صاحب نے عہدہ تضاریے انکار کردیا تھاکیو بحہ دہ اپنے نصلوں کو حکومت سے متا ٹرنہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ اک زمانہ میں ممکن نہیں تھا کہ عدل وانصاف حکومت کی مرضی کے مطابق نہ کیا جائے یہ دکھتے ہوئے امام صاحب نے انکار کر دیا تھا ۔

بغاوت کاالزام انام صاحب کی گرفت ری کاددسراسب حکومت سے بغاوت کا الزام انجارت بلایاجا تا ہے حس کوم سطور ذیل میں علام شبلی

كحقلم سفقل كرر ب مبي ب

ساتات میں سلطنت اسلام نے دوسراسلو بدلائی بنی امیدکا خاتمہ ہوگیا اوراً ل عباس تحت و تاج کے مالک ہوئے اس خاندان کا پہلا فراں رواا بوالعباس سفاح تعالی منصور تحت نضین موا عباسیوں نے گو اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا یہاں تک کے خلفائے ہوا عباسیوں نے گو اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا یہاں تک کے خلفائے بنی امیہ کی قریب اکھڑ واکر ان کی ہڑیاں تک جلا دیں تعیی تاہم جو بحدی نی می مسلطنت تھی اور انتظام کا سکر نہیں بھیا تھا جا بخا بغا و تیں اٹھیں ان فتنوں کو فروکر نے میں سفاح اور نیا و تبال کیں کروائی صفاح اور نیا نی خور نوب کی انتھیں ان کے جانف پینوں بر بھی تھیں لیکن ان خور نوبوں نے سب کے ول افسروہ کروئے جنانچہ ایک موقع پر نیموں نے کہا۔ کیا کروں ؟ کام کے آدمی نہیں طنے ۔ عداد حن نے کہا ازار میں جس بھی

ی زیادہ مانگ موتی ہے قلت بھی اس کی موتی ہے۔ منعور نے سیتم بھی کیا کہ ساوات کی بھی خانہ مرباوی شروع کردی اس میں خينهي كسادات ايك مت سيخلانت كاخيال تكارب تمع اورايك لحاظت ان كاحق مي تما تام مقاح كي دفات تك ان كي كوئي ساز شفام ريم و في تقى صر برگان پرسفور نے مادات علومین کی سے کئی شروع کی جولوگ ان میں ممتاز تھے ان كيا ته برجيال كي فرين ابراجم كحن وجال مي ريكانه روز كارتص اورايوم سے دیاج کہلاتے تھے ان کوزندہ دلوارمین جنوا دیا۔ ان بے رحموں کی بڑی واستان ہے جس کے سان کرنے کو براسخت دل جا ہے آخر بنگ آ کر صالحہ میں انہیں مظلوم سادات میں سے فیفس ذکرے نے تھوڑے سے آدموں کیساتھ دینہ منورہ می خونے كااور حندر وزس ايك برى جعيت سداكرلى الري برا كم الما المان مدست الكاكر الم الك في ورياكمنصور في جرابيت لى عضوفت نفس ذكيه كاحت ب نفس ذكيرا كرم نهايت وليرا قوى بازواجنگ سے واقعت تحصيلين تقديرسے كسكازور مل سكتا ب تيج بيمواكه رمضان مصله عي نهايت بهادى س ارتم وع میدان جنگ میں مارے گئے ان کے بعدان کے مجاتی نے علم خلافت بلندكيا اوراس مروسامان سعمقا بركوا طحه كمنعور كيحواس جات رسي كيت بي كال مطراب ي معور في دومهين ككير ينهس بدك ميرمان سي كيا تعاليت العالمة ادركستا تعاكمين بيس وانتاكريكيمسراب يا امراسيكا

ابرائیم خوبی شیاعت اور دقیری کے ساتھ بہت بوسے عالم ادر مقدا نے عائے تھے ان کے دیوی خلافت برم طرف سے لیک کی صدائیں بلند موسی خاص کو ذہیں کم دبیش بسب لا کھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیا رم و گئے ذہی گردہ خاص کر علما رفی تا اس کی ان کا ساتھ دیا۔ امام صاحب نے سی انکی تا کید کی مخود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن اندی مخود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن اندی مجود اول کی دھر سے شریک دہ و سے حب کا ان کو ہمیشہ انسوس رہا۔ نام دانشوراں میں امام صاحب کا ایک خطانقل کیا گیا ہے جوانہوں نے ابرائیسی نام دانشوراں میں امام صاحب کا ایک خطانقل کیا گیا ہے جوانہوں نے ابرائیسی

#### كوانها تعااس كالفاظير بي .

امابعدنانى تدجهزت
اليث الهبعة الان درجم
دلم مكن عندى غيرها
ولولا امانات عندى غيرها
مك فاذ القيت الغوم وظفر
معمونانعل كمانعل ابولث
فاهل صغين ا تتلمدهم
واجهز جر هجمع ولا تفعل
كما نعل ابولث في احل المناهم

میں آپ کے باس جارمزار درمی بھیمتا ہوں اس وقت ای تدر موجود تھے اگروگوں کی امائتیں ہے باس د ہو میں تو میں خرور آ ہے ملتا حب آ ب دخمنوں برنخ بائیں تو وہ برتاؤ کم ہیں جو حضرت علی نے اہل مغین کے ساتھ کیا مقعا زخمی اور بھاگی نے والے ب مقعا زخمی اور بھاگی نے والے ب مقارت علی و نے جنگ جل میں مصرت علی و نے جنگ جل میں کیا تھا کو بحری العن بری جعدت کھا ہے

الم معاحب كى طرف جوخط منسوب كيا كيابي اس كى عبارت شيعول كى وضع كرده ہے درناآب خيال فرائي جوام 99 د جوبات سے مى كاركاككم مذرے وہ سلان كواليا علم در عكتًا بدكولان كامقا بدال كفرس بي اس بارس میں بوری تفصیل ہاری کتا سسیرت اصحاب بنبی م منیں ندکور ہے۔ الما و میں ابراہم شہدمو گئے ۔ ان کے قتل کے بعد منصور ك ان وكول كمطرن متوجه واجنبون في الرائم كاساتعدوا تعالى لئے منصور نے بغداد میونے کرا مام ابوصنی کو طلب کیا ، اوران کو تست ل کرنے یا قید کرنے كايربهانة لاش كيا كرائي كرا من عبده تضا رسيش كيا آب ف الكاركرديا منعورنے امام صاحب کو گرفتار توکر لیا ا درجل خاند میں بھی ڈال دیا ایکن چونکہ اام صاحب کوئی معمولی شخصیت کے مالک توید سے اس لیے شہرت ہوگئ امدنوگ ای حالت میں استفادہ کرنے کے لئے آنا شروع ہو گئے۔ او جل خاند مى طقردرس بن كيا واس حالت بس امام محد نے مجى امام صاحب سے استفادہ كيا وضكرتقريبًا جارسال امام صاحب كونظر بندر منابرً العين متعلم لغايت من الم وفات الم ماحب كي دفات حب دن موني وه دن حجوركا، مهينه شوال كا المرات المر مغبولیت قید کی صالت میں اور بھی زیادہ ہوگئی تھی۔ اس لئے دھوکر میں آپ کوزم ویدیا گیاجی وقت آپ کوهم بوا توسیده مشکرادا کیا اورجان جان آفری کے سردكردى انالله وانالله المجعون علامها بوزبره مصرى نے تحریر فرطایا ہے كہ حس وقت امام صاحب كى خدت می زمر کا بالمپش کیا گیا توآب نے فرایا اسکه ١٧ شوب لافي اعلومافه من سيسيون م . كويكمي مانتابو المي وكي باوس الني لاكت ولااعين على تتل نسى برا ما نت نہیں کوڈگا ابداآپ کو نطرحه وصبنى فيهاكه

له سيرت النمان مع على الوزيره

گرایاگیا اور زہر کا بیالہ آپ کے منوی انڈیل دیاگیا کے
یہ روایت اپنے سیات وسیاق اور معنی کے اعتبار سے باکل غلطہ ہے ای کل خلطہ ہے کوڑے ان دونوں روایت کی بالکل غلطہ ہے ، کیو کھ ان دونوں روایت کی بالکل غلطہ ہے ، کیو کھ ان دونوں روایت کی بالکل غلطہ ہے ، کیو کھ ان کے امام صاحب کے گر د
ہورہا ہے کہ امام صاحب کی کی بی بوز شین مالا کے امام صاحب کے گر د
تلامذہ اور عقید تمندوں کا دی بحوم رہا تھا ہوجب لسے باہر تھا آب مرفظ آب من الحرب کے
ماتھ درست درازی کی گئی مالا کے یہ بالکل خلاف داقعہ ہے کیو کے عقید تمندوں
کااس قدر ہوم موادر آب کے ساتھ زیر دستی کی جائے نا ممکنات میں سے
کااس قدر ہوم موادر آب کے ساتھ زیر دستی کی جائے نا ممکنات میں سے
ساتھ درست درازی کی گئی مالا کو ایت بھی ابن ہمبر د کے تعلق ہے در کے خلیفہ نفر رہا ہے۔ اسی طرح کو ڈوں والی روایت بھی ابن ہمبر د کے تعلق ہے در کہ خلیفہ نفر رہا ہے۔

اجوآ کے استاد می ہوتے تھے) قاضی شہرنے آپ کوغسل دیا عسل کے وقت صنبن عارہ روتے ماتے تھے اور کیع ماتے تھے ا الشرتعاك كب رحم فرائ آب نے تميس سال سے افطارنہيں كاادر خواليس سال سے دات كوارام كيا، آپ م سبيسب سے زیادہ نقیہ سب سے زیادہ مابد، سب سے زیادہ پرمبر گارہے غسل سے فارع ہوتے ہوتے ہوگوں کی بہت زیادہ کڑے ہوگئ متی آسلی نسیاز اجوحن بن عارہ نے بڑھا فی تھی) میں بیاس ہزار آدی سریک تھے آپ کے جنازه کی نمازچر تبه بون اور دفن کے بعد بم دن تک آپ کی ترر ہوگ نا ز جازه يرصة رسم خليفه منصور نے عبى آپ كى صلوة جنازه فرري بى جاكر روعى الم صاحب كى وصيت كے مطابق آب كى قرضر لعن فيزدان تے مقبوے ميں ت الحسان مثلا كه سيرت النمان

بنا فی گئی آپ سے خیال میں دی جگرائسی تھی جومغصوبہ ہیں تھی ا مام صاحب سے انتقال کے بعد تمین دان تک اسل جنات کے رونے کی آوازی سنائی دیں۔ والماك الرسيريشرف الملك الوسعيان ا قر تعمر كرايا ، الداس كے قرب ايك مدر كھي مير کرایا اسودت ابر صفر مسعود بن ابی محسن عباسی می موجود تعاجب نے براشعار رو (1) دیجے نہیں ہولا مرحیا تھالیکن اسکواس قبری پوشیدہ ہی نے زندہ کیا (٢) ای طرح برزین می مرحی تعیاس کوالوسعدے زندہ کیا اے جب اساعیل بادشاه بغداد رقابض موا تورافغیول فےاس قبراور مررسے کو بالك مساركرديا تعااول عجر كورًا كركم والناشروع كرد ما تعابى معالمه حضرت عن عبدالقلدر الفي ك مقرع كراته كياكيا بلكن الشرتعالي فالنافرار سے بخداد کوست مبلد ماک ومان کر دما۔ الماه والمين سلطان سلم بن سلم بن از سرنو دونول كرائے جوكدا ب نك ماتی میں ا مام صاحب کی قبر شراعت دیجھ كركسی عزبی شاع نے چنداشعار کیے ہی جن کا ترجم بیٹی ہے ا۔ الم ماحب کی قرحبنت الخلد کا ایک باغیج سے ۲- اس حكر سبت زا دو سرافتي المتى بي -س - الترتعاك ان برجمت نازل فرائے جب تك ستارے منورس

## سكلام عقيدت

گل در نیم او بخرسی برم علی جاغ آبری بطف سلام علیک امیر طفی سلام علیک امیر برای کوبر کردان میر میر کردین بخط سلام علیک بردان می میر مین فراسلام علیک برداورج عشق تو رویرح بلال می نازد جدید برقلب رسول خداسلام علیک

باللهم العنينة الجيعة

بالسيوم

بشارات الاست خرارج عقيدت

اعتراضات فيجوأبات

#### ماخذوحواله ئمات ردالمحتار انظامه ابن عابدین حدائق الحنف انزمه انافقه می مران

| ازمولانا نقير محدصاحب                 | حدائق الحنفيه    | -1   |
|---------------------------------------|------------------|------|
| ا زعلامه کردری                        | مِناتب           |      |
| انشيخ فريدالدين عطار                  | تذكرة الادليار   | -4   |
| ازا مام مخساری                        | ىخارى شرىي       | -0   |
| ازامام نسلم                           | مسلمشربين        | -4   |
| ا ذعلام رشولی نیموی                   | اوشحترا بجيد     | -6   |
| ا زعلامه ابن افیر                     | جمع الغوائد      | -^   |
| ازعلهم وفق                            | مناتب            | -9   |
| ازامام الجربكر                        | معانىالاخبار     | -1.  |
| ازشاه مين الدين صاحب الملى            | "الجنين          | -11  |
| ازحعرت مجد والعثاني                   | مكتوبات          | -11  |
| ازشاه ولحالت محدث دملى دم             | فيوض الحرمين     | -11  |
| ازعلامه ابن حجر كمي .                 | الخيات الحيان    | - 11 |
| انامام شعراني                         | اليواتيت دالجام  | -10  |
| انامام <i>شعرا</i> نی<br>ازامام غزالی | احيسالالعلوم     | -14  |
| أزابو يونسف بنحارى                    | نقراكبر          | -14  |
| ازمولاناعبدالحى صاحب                  | عمرة الريباً ي   | -11  |
| ازشيخ الحديث مولانا زكرياصاحب         | اوجزالمسالك      | 19   |
| ازعلمهذي                              | ميزان الاعتلال   | -4.  |
| ازعلامريني                            | البنايرشرح مراير | -n   |
| ازعلامه ابوغردشقى                     | المحسكم          | - 22 |
| ازشيخ عبرالقاديجيلاني                 | نغيتها لمطالبين  | -14  |
| ا زابوزم ومقرى                        | الجحنيف          | -11  |
| ا زعلامه ابن ابی الوفا                | الجحام المفيه    | ro   |
|                                       |                  |      |

### تشارات

١١) جناب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے ارشاد فرمايا ہے اگردين شريا سارے كةريمى بوكاتواس كودياں سے فارسول كا ايك آدى حاصل كركے گا. يرحدت مختلف الفاظ كے ساتيم وي سے تعطی میں دين البعض ميں ايسان بعض میں علم کا نفظ ہے اور اس کو سخاری مسلم، شیرازی ،طرانی نے ای ای کا اور من فعل كياسے قدر مے شرك حديث كامحت سے كى كوانكار نہيں بنے خارى وسلم كاتخريج كے بعد توشفتد كى مى كانائش باتى بہيں رسى ہے علام جلال الدين سوطى نے اس حدیث کے متعلق فروایا ہے کہ میر صدیث امام ابوصنیفر کی فغیلت اور بشارت میں اصل سیج ہے۔ جنا نجر علامر موصوت کے تلمید جناب حافظ محد لوسف ومتقی ہے مواہب کے مات پیمی تحربر فرایا ہے۔

وماجزم به شیخنامنان بارے شیخ نے یقین کے ساتھ

اباهنیفه هوالهوادمن کیاب کهاس مدیت سیامام عاد العديث له

علامهابن العابرين الشامى في روالمحتاري يرتول تقل كرف كي بعدفر اس میں فکے نہیں ہے کہ ابنائے فارس میں امام ابو صنیفہ سے سلنے علم کو کوئی ا لبغايه حدست قطعاا مام صاحب يرجمول ميته المحتم كالفاظ ملاعلى قارى نے مرقاة كيمقدمهم ذكر فرائح من مولاناخرم على صاحب نے نيل الاوطار مي مي ای سم کے الفاظ ذکر کئے میں ممکن ہے بعض کور خیال ہوکہ اس سے توام اقلیم كحرت الان فارى برفوقيت اوفضلت أابت موكى تكن كوارش بير مع كرفضر سلمان فاری کوففیلت صحبت حاصل ہے اور بیالی ففیلت سے جکو قیامت

ك دوالمخارص لا نا مي العنا

يك اميت كاكوني فرونهي ياسكاتهام فغيلتين اس فضيلت كي كروكه يهين يهويخ سكتي الكين عكم واجتها دمي المام صاحب بي نوتيت ركهت مركة جزوی فضلت مامل ہوناکوئ امرغر شروع می نہیں ہے کہ حس کی بنار پر

اعتراف قائم كياجائے.

۲۷ عبدالشرب سبارك فراتے ہي كمايك دفع حصرت امام الوصيفے نے خواب دیکھاکہ میں نے جناب ریول اکٹر صلع کے مرقد تر لون کو کھود ڈالاہے اور میں آب کے عظام مطاہرہ کو جمع کررہا ہوں۔ اینخواب آپ نے ابن سیرمن سے ذکر كياتوا فهول نے فرايا يہ خواب الو صنيفرنے ديجما موگا ؟ ١ مام صاحب نے فرايا لمي ابوطيفي مول تب ابن مسيرين نے كها احيا اپى پشت اور سياؤ محب دکھلاؤا ام صاحب نے اپنا بہلوا ور کمر کھول دی۔ امام ابن میرین نے آئیے بازو اورست برایک تل دیگر فرایا آب ابومنیم مین اوراس کے بعزواب ى تغير بيان فرائ كراس مراديم كازنده كرناا ورجع كرناب ك

(٣) ایک دفعهام صاحب أمام با قرکی حدمت می صافیرموے ، تو

اَنْتَ عَجُى سُنتَ جَالَى الْهِيرِي مِد وَي كَانت وَزي وَيَكُ المام با قريان الرحيريد ابن فراست سيفرط بالتما اللين يربات حرفًا حرفًا ميم المبت موليً.

امام صاحب سے مناقب میں ای مسم کی مدا یات بحرث موجد ہی جن کوہم نے طوالت کی وجرسے ترک کردیا ہے اس سے ساتھ ہمیں یہی افتوں ہے کہ امام صاحب کے اومین اورعقیدت مندول نے نہایت مبالغہ آران سے کام لیاہے اور باطل و موضوع روا یات تک سے گریز نہیں کیا غالبًا اى بي انهول نے امام ماحب كى نفيلت كومخعر مجاب مالانخاب

ای دران سک کے کردری سات ت

نہیں ہے امام صاحب کو فوقیت اور نفیلت ان کے علی اور علی کمالات کی وحب
سے حاصل ہے۔ اگراس ہم کے سب ہی اقوال آپ کی سیرت اور سوائے سے
جدا کر لئے مائیں تربی آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آگا۔
جدا کر لئے مائیں تربی آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آگا۔
امام صاحب کے انتقال کے بعد جو دویا ہے
لعد و فات الی حقیقہ جم المام ماد مناف حضرات نے دیجیں ان کواس مگر ذکر

کیاجارا ہے ۱- قاضی اورجار کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتب ام محرکوخواب میں دیجیا توان سے دریا نن کیا ، استرتعالے نے آب سے ساتھ کیا معاطر فرایا ؟ جواب دیا مغفرت فرادی ، ام ابولوسف کے بارے میں دریا فت کیا توفر ایا وہ تواعلے علید ، مدر میں اید

م یصف بن غیات کہتے ہیں بین نے ایک مرتبہ امام صاحب کوخواب میں دیجیا تو در ما فت کیا اسٹرتعالے نے آب کے ساتھ کیا معاطر کیا جغر مایا مختص دیا ہے

س- امام الولوسف فراتے ہیں ، ایک دفعہ میں نے امام صاحب کوخواب ہی دکھیا کہ ایس مناحب کوخواب ہی دکھیا کہ ایس مناحب کوخواب کی غذا در دکھیا کہ ایس مناحب کے ایم میں مجھے دیکھ کرفر الحاء کا غذا در دوات لاؤ میں اپنے جنتی اصحاب کے نام لکھ لول ۔ میں سے عرض کیا میرانام مجمی کھے لیا گھ

سر ابرمعا فضل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفوجاب رمول الشر صلم کوخواب میں وکھا تو دریا فت کیا۔ امام ابوصنفہ کے علم کے بار ہے میں آپ کیا ارشاد فراتے ہیں ؟ فرایا وہ الیا علم ہیں کہ توگوں کو اس کی صرورت رہے گی تھے کیا ارشاد فراتے ہیں ؟ فرایا وہ الیا علم ہیں کہ توگوں کو اس کی صرورت رہے گی تھے کے ارشاد کی میں نے خواب میں دیجھا کہ ایک اوری میں نے خواب میں دیکھا میں اسے اترا اورینداد کے منار بے پر کھواموا وو کے ایک اوری میں ایسا سے اترا اورینداد کے منار بے پر کھواموا وو کے ایک اوری میں ایسا سے اترا اورین داد کے منار بے پر کھواموا وو

مرتبه بآواز ملندكها فعندالناس مين لوگ تبله م كئة اكت كوام صاح كانقال كيا ٢- ابن بسطام كيت بي كرمي نيخواب من ريجيا كرقيامت قائم بداورا الم صاحب جندالنے کو ہے ہیں میں نے دریا نت کیا حصرت کس کا نظار ہے ؟ فرايا اين اصحاب كانتظار كررابول كه ٤- امام شافعي فرماتے بين ميں نے جب مجي امام صاحب كى قركے باس كفرم بوكر دعاكى الشرتعاك نے اس كو تبول مرما يا سه ٨- علامه ابن مجريكى نے فرايا ہے - امام صاحب نے خواب ميں المتارتعالى كويرارشادفرات سناس كمي الوحنيفرك ياس بول. 9- علام موصوف نے الخرات الحسان میں فرمایا ہے کہ ام صاحب نے رمول الشملى الشرعلي وسلم كى امبازت سے آب كوٹر بيا اورا پنے اصحاب كھي بلايا ١٠ - ماحب تذكرة الاوليار في اين كماب تذكرة الاوليارس الكاب، مضيح بوعلى كمت مي كديس شام مي حضرت بلال ره كى قر شراهندك قريب سورہا تھاکہ میں نے اپنے آب کو مکر معظم میں دیجھا اور دیجھاکہ حضور صلعم باب بی مغیبہ سے داخل موئے اصابک بوڑ سے کوای گورسی اٹھائے ہوئے ہیں میں مفورہ کے پاس گیا اطان کے تیروں کو بوسم ریا الدوريانت كياكه ير بور مع كون بي ؟ وحمنوملهم عفرما يايسلاول كرامام ادرتريم وطن الوضيفيس مي بحث ونظر النجندرويات صالح ادمكشوفات كوم نعاخصاركوم اسے ذکرکیاہے ور میال میں میدان بہت وسیع سے اس علم مكن سے كوئى بميں عقيدت مندى كے جرم ميں كرفت اركر سے لمدامنام معلوم موتا سے کواس کومور میں کھٹری دہشتی میں گفتگو کی جلنے تاکہ بات محض عقدت كالزرس بلكر عقيدت فراديت كع باس مين آجائے خاب ريول المعلم له كردرى كه ايعنا كه ايفاعلان و المح مزكمة الأولياء

نےارشا د فرمایا ہے ہ۔

جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی ڈیکھا اس ہے کہ شیطا ن میری صورت میں نہیں آسکتا

من دائن فی المنام مقل داُئی خان الشیطان لایتمثل بی

بن ای جامت بر موق بی مورت اسلام کو داری ای کی انوالی کی مورت ارصلین دی کی اس نے صنوصلام می کو دیکھا ہے کیو دیکھ دیکھنے والے کو تن الله الله اس نے صنوصلام می کو دیکھا ہے کہ کوئی ختاط المانی میں فرق بہیں ہوتا اس کی مشال بالک الیں ہی ہے کہ کوئی ختاط الموانی میں کو استعال کرے تواس کے اعتبار سے شئے کی زبگت بدلی ہوئی نظر آئے گی، حالا تک فی نظر وہ شنے اپنی حالت اصلیم بر ہوتی ہے الیسے ہی دور بینی آئیسنوں میں اشیاری جسامت میں فرق محسوس ہوتا ہے حالا تکے وہ استیار ابنی ای جسامت اصلیم ہے اس تمہید کے بعد ابنی ای جسامت اصلیم ہے اس تمہید کے بعد عوض کرتا ہول ، فرورہ صریف کی شرح کرتے ہوئے امام نودی فرماتے ہیں اس خاصلیم کے دورہ کی میں جس صورت میں بھی صورہ میں اس خاصلیم کے دورہ کی اس تاحق میں اس خاصلیم کے دورہ کی اس کے میں کرتا ہول ، فرورہ کی خواب میں جس صورت میں بھی صورہ میں کرتا ہوں کو دیکھا اس نے حقیقہ آئی ہی کو دیکھا ہے علامہ مازری انے میں ای

کواختیارکیا ہے گئے علاملیں اسنن میں ذکر کیا ہے علاملی نے کاشف عن حقائق السنن میں ذکر کیا ہے الدی کے کاشف عن حقائق السنن میں ذکر کیا ہے الدی کے کاشف می مارے مشیطان کو حالم بیواری میں آ ہدی کے کاملات نہیں دی تاکہ تق و باطلی میں فرق رہے اوراحکام رجانی ہیں دیوسہ شیطانی کا سفید دانع نہ ہوسکے اسی طرح نواب میں بھی لوگوں کو مشیطان کے کیدہے معوظ مکا کہ الجیس اعین خواب میں بھی آپ کی مورے میں بہیں آ سکتا ہیں مورے میں بھی آپ کی مورے میں بہیں آ سکتا ہیں

علام قسطلانی نے نشرح بحث اری میں اس صدمیث کی نشرے کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔ کے بخاری کڑلم باب ددیلئے مالحہ کاے شرح مسلم مثلک سکے ادشحۃ البحد ملت

صح بہدہے کہ دیکھنے والے نے والصحام انهاحقيقة سواء آب می کود کھا ہے توا پھفت معروف كان عظ معفة المعروضة برديكها بو بالخيرمعروفه مر ارغيرها علامه ابن رجب للميذر ستعيدابن القيم حوزي نے حافظ ابن مندہ كے تذكر عي رسول الترصلم نے حواب یا بیداری فهاتاله رسول انتصلعم في نومه ريقنته نهوى الله مي وكي فرايان في ب لهذا مذكور وبالارديا كي صالحرا يك شرعي حققت نبس جن كومحف عقيدت كهركررد نہیں کیا جا سکماراسکے علادہ رویائے صالح کے متعلق ایک صرف اور ہے الروياءالصلغة جزء من ستة رويائه ما لونبوت كاجباليسوال والعبن مُزا من النبوة كه حصب بعض دايات من ستروال حرفرارسايها ويعف من حالت والدين ادرين من ادنانجاسوال. ایک وات می بچاسوان اورایک روایت می جیبسواب حصر تبلایا ہے جناب رسول دینر ملى التنظيرةم في ست فريض لعم البشرى في الحيوة الدنياكي تغيري ارشا وفرايا ب-عى الووية الصالحة يراها اس مرادرديا غصالحس حبكون المومن او توی له سه خودد کھے یاس کے شعل کوئ اورد کھے نى اعتبارساس كردواعرام موسكت بي عليه اطاديث مرسل بي عينوالو ے استدلال نہیں کیا جاسکتا ۔ نیکن حقیقت یہ ہے کرمراسیل ہار سے اوراکٹر مختین کے نزدیک قابل استدلال ہیں . دوسرے یہ کہ خوالوں سے استنباط ا کام تونہیں کیا جا سکتا اور ہزود عمل کے لئے جمت یاسندین سکتے ہی گین ستخص كمين فضائل ادربرك كيا المهاركرنااس مفائقه نبس معاري كمام صاحب يحى نفیلت اور برگی کوظا مرکیاجا را مے کی تائیدا حادیث سے تھی ہوری ہے

له ادست ابحد من مربي سه جع الغوائد باب الرواء

## خراج عقيدت

باتفاق علمائے امت امام اعظم الوحنیفہ امبلائے تالعبین میں سے ہیں اور تا بعین کرام کے متعلق حق سجانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

جہوں نے حضرات معابدہ کی لیو میں اتباع کی استران سے رامنی ہے ادروہ الشرسے رامنی میں ادرانکے لئے جنت تیار کی م کے نیے ہمرس بہری ہم

والذين البعوهم بالصان وى الله على مروضوا عنه و اعد لهم جنت تجرى من تعتها الانهار خاللاب بهاابدا ذلك الفوز العظيم

بہت بڑی کامیاب ہے یفیلت اہم ما حب کو منجا ب الشرعطام دنی۔ اس میں ندان کے کسب کو دخل اور رکسی دمبرے کا احسان ۔ اوراس خصوصیت رتابعیت ہیں جی آپ کو وہ امتیاز مامل ہے جو دو مروں کو حاصل نہیں ہے کے مامل ہے جو دو مروں کو حاصل نہیں ہے کے اس جگر عبی اپنے موضوع کے سخت چندا کا برامت کی ا مام صاحب کے متعلق رائے یاان کا خواج عقیدت میش کرنا ہے۔ میدان یہاں بھی بہت دمیع ہے

اس نے انتخاب اور خصار سے کام نے رہا ہوں . اسی بی بن سعبد القطان اسی میں امام احدیث المام میں امام احدیث المام میں امام احدیث المام میں المام میں المام کے صلعتہ

اے شاہ میں الدین ماحب او میرموارف اعظم گڑھ نے اپنی تالیف" تابعین میں امام صاحب کا روز بیں کیا موروف نے مقدم میں ارشاونر الا ہے" اس لحاظ ہے ان بیشار العین کواس کہ اس کے اور میں ہے اور میں ۔ اور قالباً امام میا ان زندگی میں مومون کو کوئی نموز نہیں ملا

و من موسود و وي مونه من الله من مورد من الله من مورد من الله الله من ا

میں عصرتا مغرب کھراہے ہوکراحا دیث کی تحقیق کیاکرتے تھے آب اہم معاحب کے الميذابي السراب في كالمرت تع فرات الله والترض الواه مع محوط نبس اولت مم نا ام الوصف س زياده كسى كوصائب الرائي بسي ويجها بم ن المران كم اقوال احذ كي مي والشر ہم الم صاحب کی مجلس میں شریک رہے ہیں میں نےجب بھی ال کے جیرے كى طرف دركها تويقين موكيا ده المشرتعلك كے خوت اورختيت سے يورى طرح متصف بي و مذائ بزيك كي مم الم الجونيغ اس استي اقرآن دوریث کے سب سے بڑے عالم تھے کے ٧- محدث ابن واور ابل اسلام برنازی ام ابوطیف لئے وعاکری فازم ہے، کیو تکمانہوں نے دوسروں کے لئے سنن و م ناركومحفوظ كرديا جب كونى أثار ياحديث كا تصدكرے أواسك لي سغيان ادراكرك أكى باليكيون كوصليم كرناجله والوحنيفرس س- می بن ابرامیم ایمام بن ری کے استاذیب نرمان قیمیں سا۔ می بن ابرامیم ایمام بن رائے کے استاذیب ترمان قیمیں عالم زابد تھے۔ میں کو فرکے عامر کی ملس میں بیٹھا مول میں نے انہیں سے كسى كوا ام ماحب سے زمار دومتورع ملى بالا. جنبل آب صاحب سلک انراراد میں سے بہا صد س- امام احمرین سل من مقام رفیع کے مالک میں آپ کی جرب وتعلی مرسب كااتفاق ب فرمات من ا-الم الحِصْنِيغ، زيرٍ تَعْوَىٰ ادرَعِلم مِن اسْ حَكِم مِن كَدُونَ اسْ مَقَام كُومِيْن بهونج كما له مونى ملا نع اليمما التعليم الوارال الله موالى المحنفي سي مونى معلا بعا

۵-امام شعرانی ایک بڑے مدااوا ہے دقت کے امام بیں ، ہارے لئے کسی طرح سناسب بنیں ہے کہم ایسے امام اعظم پراعتراف كري كم عي حلالت قدر علم وورع برسب كالقاق ب الم صاحب برك على مى الازاص مناسبيس كونكر دها مرمتوعين الي سي عمد مرتب كيس ان ادب ہے سے مون ہوا اوران ک سندموث مجی دورے ایم کے کاظ ے ربول اکم مل انٹرعلیدلم کاطرف زیادہ ترب ہے لے فص بروي الحموم أب ام سان اورا بوداؤد كاستاذيس

میں رقعے کے علار، نقہا واور زاہدوں کے پاس عضما الیکن ان میں سب ادمان كوما مع الم الوصنيفرك علاوه كسى كونهي ما يا كله أب اميرالمومنين فى المحدث اورام الوصية رك كيت الروس بخارى وسم مي آب كهند سے سنکروں موسی موجود میں ۔ امام خاری نے ایکے متعلق اپنے رسالہ رفتے پرین میں فرایا ہے۔ ابن مبارک اینے زمانے کے سب سے بڑے عالم میں فراتے ہی ١- ده تخف محروم بع حس كوامام الوصيف كعلم سعصر شي الا-٧- خدااس تفع كابراكر عربه ارتضيخ المعنيف كا ذكريران سه كري إكراام ماحب تابعين كابتدائ مدين وقي محسب الكااتباع كمة ٣- اگرميدام ما عاقات ذكرتا توسي موث كانقا ولكطره وا م - اگر جعے افراط کام کا الاہم م وما جلے توعی امام ابوصنی فرکری کو

له صرائق النير ملك رجا كه موفق منظ رجا كه ايعنًا

ترج مزونا ـ ك

٨- ا مام الويوسف الم يه ما الرمنيفركة للمذاكر اورخلانت عاسير کے قاصی القضاۃ میں فراتے میں :۔ ا میری آر روسے کہ جھے جال ابن ابی لیلے کا اور زبدمسوری کدام کا اور فقرامام ابوصنيفركا للصلية. ٢-رائے توامام ابوصنیعنر کی ہے ہم توان کی عیال ہیں ٣- الم ابومنيفر كے علم مرسب كواتفات ہے اور ہارى مثال توان كے مقابلمی الیی ہے جسی نہر فرات کے مقلطے میں جوئے الے کی که و سفیان بن عبد ایس شهور محدث ۱۱م نجاری ۱۱م حیدی کے استاذم ساورامام الوحنيف كمثأكر دس واتيم دوچزیںانسی تصیں کہ ابتدا رمیں جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ کوفر کے یل ہے آھے مزبر صلی سی کی جمزہ کی قرائت ادرامام اوضیفر کا نقہ گریے دونون أفاق مي سونع عي مي كه ال ع اصاحب سلك ائمارى بى سے بى ان كى موطا ، بخارى خريب سے پہلے اصح الكت شار بوتى تھى الم الوصيف کے بارے میں فراتے میں ا۔ ا- الم ابر صنيفه اني توت استدال سے ستھر كے ستون كوسون كا اب كركتي من . ٧- ايك دندامام مالك ادرامام البحنيغ عي على خاكره مواجب ا الكملس سے المجھے توایت تل مرہ سے فرایا ام ابھنی کو كيا كھ امام مالك صاحب برسال جب موسم عج أثما تواما الجنيفر كي مرسز منوره مي آمد كانظاركاكرت تمح جباام ماحب بونجة توسميان كي يحيي لم موقق ملك ناع-

ا صاحب سلک ائر اربع میں سے میں اورام ابولوسٹ اورامام محد کے شاگردس فرماتے میں ا-ا- سب كيس نقري الم البعنيفرى عيال بي ۲ \_ ج شخص الم ا بوصنیفرکی کتابول کون دیچه وه عالم متبحرنهیں موسکتا ك امر منتين من نهايت او نج مقام كے مالك ميں صحاح استرس آپ کی سندے روایات موجود میں امام ارادراام سفیان وری ایجومیزان عدل کهاکرتے تھے امام ماحب کے ہن ارشاد فراتے ہیں ۔۔ ج شخف استے اور خدا کے درمیان الم صاحب کووسیلہ بنائیگا اوران کے خرب برجے کا میں امید کرتا ہوں اس کوخوف نہوگا ت حرج اورتعدیل کے مضبورا مام میں ا مام ملے ارے ی ابن میں این میں خرا تے میں ا راأة توام مزوى بادرنقراام الوصنيف كاست ادرس برس في المام آب ا مام شافعی محت اگردر مشید می فراتی مین :ا علم مح جار حصول میں سے تین جعے توعل رنے امام الوصنيفرك لي خاص كي بن ادرا يك حصر باتى تا م عارك لي ركاب أن كل توامام ابن تميكوعا كم اسلام من جمعة امكل ے وہ مخارح تعارف نہیں ہندوستان ا ور رون ہدوستان میں انکوشنیخ الاسلام کے خطا ب سے یا دکیاجا تاہے ابتداء لا الم احرب عنبل محمقلد تحصيكن تيزي للبع كى وم سے آكى تقليد كے قلادے كو ، انوارابای مناح ا که ایما که مراق مل

گردن سے اتار دیا اور آزاد روش اختیار کی اس آزادی کمیع کی بناریر آن يه بندوستان الكستان اورخصوصامعرس مبت معول نظر آت ا ماحب کے بارے می فرماتے میں ،۔ ا مام الوصنيف سے الرح كيم الوكوں كو اختلات را بي لين ال كى نهم الد نقرس كوئ فكسني كرسكنا كجداوكون فان كى تداس كے لئے انكى طرف السي باتيس منسوب كي بيس جربالكل جوط بس ك اله بالا المن المعام المراده دوم كم مودفراتيم بانى نقد ابوهنيغاست دسه حصرا زنقر اورامسلم واشته اندودر ربع باقى م شركت دارند . در فقرخا نه اوست دوجيل وحضرت شاه ماحب كي تخصيت ممتاح تعارد 14-شاه ولى السر نهيسة ج يوروب اورام كي تحيى ان كي عوم معارف کالویا ان رہا ہے فراتے ہیں،۔

بعدرول الشرط الشرط منظیر کم نے تبلایا کہ خرب بنی میں ایک بہتری طافیہ بہتری طافیہ بہتری طافیہ بہتری طافیہ بست ہوائت ہے اس طرافیہ سنو نہ کے جو کہ مدون اور منفع کیا گیا ہے بخاری اور اس کے اصحاب کے زیانے میں سک امام صاحب کے تذکرے اور سرت کی مناسبت سے اس عنوان کے تحد صرف ان بی اقوال کے اور پر اکتفاکیا ہے ورز جعتقت یہ ہے کراگرائ تمام اقوال کو جبح کیا جو اور پر اکتفاکیا ہے ورز جعتقت یہ ہے کراگرائ تمام اقوال کو جبح کیا جا ہے آو اس کے لئے مستقل ایک کیا ب کو ترتیب ویا ہے اور پر اکتفاکی میں اس صدیف کی دوشنی میں اگام یہ از ارجعیقت ہیں یا عظیم متحل میں اس صدیف کی دوشنی میں اگام کے فضل و کمال پر ایک متقل سندھیں۔

 داجب موجاتی ہے اوجب کی برلاک کرواس کے لئے نوزخ ہم توزعین میں انٹرکے گوا ہو

له الجنة ومن اثنيتوعليه شراً وجبت له النارانتو شهداء الله في الارمن ا

# اعتراضات اورجوابا

احیم افکباردرادی توسی بی میگروبهرمایکیسی برگروبهرمایکیسی برگردیم در اسان کا معامل ده توخطا دسیان سے مرکب ریا اسانوں کا معامل ده توخطا دسیان سے مرکب ری اہراا ام الوحنی بی اس مامر بسیریہ باک نہیں ، اجہا دمی ان سے بی خطا موکسی چنا نجر آح ان کے مرحو عات موجودیں ، بایس ممرا مام صاحب بی خطا موکسی چنا نجر تام ہو سکتا ہے ؟ ان کا بجر مقام ہے دہ ان کے مرحو عات موجودیں ، بایس ممرا مام صاحب برا نکا بر مقام رفیع ہے اس میں کسی کو کیا گلام ہو سکتا ہے ؟ ان کا بر مقام نے دہ ایک میں بی اسی بی جو مقان تعارف نہیں بی نکن اس کے مرحو عام رہ تا تعارف نہیں بی نکن اس کے دہ اور معاصرت نے محف فی ایس بی بی اس میں ہے دہ اور معاصرت نے محف فی ایس نہیں ہے ۔ ان کا فی انداز کرنے کے قابل نہیں ہے ۔

امام معاحب براس زمار من محديد به وتنس اوراب مي جيوا ما معرفري المراب مي جيوا ما معرفري المراب مي جيوا ما معرفري المراب مي معلود مي علام المتحد منظام مرحد وتعييد مي المتحد منظام معرود تعلق كلا متعدد تعلق كلا متعدد تعلق كما حيد المن محكم مم إن مي جندا عمراهات برنساد

بالوذكر كرر سيم

اله مع الغائد كتاب بنائز

ایک جاعت نے جن میں سے واقطیٰ می بی اس تعری کے کہ یہ کتاب مورع ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے اہم صا

وقد صرّح بعيداعة منهد الكتاب الكادت طنى بأن هذا الكتاب موضوع الااصل لدة والجعنيعة برئ مندة له

علام شعرانی نے اپن کتاب الیوانیت والحوا میں تکھا ہے کہ ایک شخص نے ایام صاحب

امام صاحب كي تحفير

رواوران کی تحفی میں ایک رسالہ تکھا اوراس کو علامہ مجدوالدین فیروز آبا می المات اللہ کی طرف منسوب کردیا جب وہ رسالہ ابو بحریمنی کی نظرت کندوا توانہوں نے باللہ فیروز آبا دی اوران کی طرف منسوب کردیا جب وہ رسالہ ابو بحریمنی کی نظرت گذوا توانہوں نے باللہ فیروز آبا دی نے جواب دی فیروز آبادی کو ایک ملاحت آمیز مکتوب نکھا۔ علامہ فیروز آبادی کو ایک میں توا آپ ماہ کہ یہ میں توا آپ ماہ کہ یہ میں توا آپ ماہ کہ یہ میں نے ان کے مناقب میں آبک رسالہ نکھا ہے آپ اس عبوالہ کی نظر میں نے ان کے مناقب میں آبک رسالہ نکھا ہے آپ اس عبوالہ کی نظر کر دیں اے اس عبوالہ کی نظر کر دیں اے اس عبوالہ کو نذرآ میں کر دیں اے

منول كى حقيقت عضرات الم صريث اس كتاب كوامام الم منحول كى حقيقت كى كتاب بتلاتيمين اس كتاب مين الما

المنف ركها عراضات من علامه ابن محركي في الخيرات الحسان من السكة

اس کت ب کے مستعن حقیقت میں امام خزالی نہیں ہیں کیونکر احیارا الملام میں امام ماحب کے علور کمال کی انہوں نے بڑی تعرافیت کی ہے نیز میری نظر سے جونسخہ گذراہے اس کتاب پرید کھا ہے کہ یہ کتاب مول کی تعنیف ہے۔ اور یہ ممود حجر الاسلام نہیں ہے اس کتاب کے حاشیہ برسکھا ہے کہ فیخص معتزلی ہے اوراس کا نام محمود خزالی ہے اور حجم الاسلام

نہیں ہے ۔ سم

اه الخرات الحسان كله اليواقيت والجوابريكه الخرات العسال

كجاجمة الاسلام محرفزالي صاحب احيارا معلم أوركجا محمود غزالي معتزلي إسكن مترف كواس تحقیق میں جانے كى كيا ضرورت ؟ اس كو تواعز احن سے كام الم غزالى نے تواہم صاحب کے بارے میں مخریر فرمایا ہے ،۔

امام الوحنيفة وحمة الله المم الوصنيفه عابر والبوعات للتر عليه كان الصَّاع ابل أنهاها الشرَّف الخصوت كرنوالي اورايي علم کے ذریعہ انٹرکی می کے طالب

عارنامالله خاتفامت مريدارجه الله بعلم أ

كياب كرامام صاحب والدين يول للر للم كے بارے ميں فرايا ہے ساتا على الكفنى " و كورىرمرے من الداسى كتاب سينقل كركيم تعدد علائے كرام نے مي اس سند كوامام صاحب كمطرف شوب كرديا ہے حالا كرياام صاحب برتهمت ہے، ان كامسلك المسك میں توقف ہے علامہ شامی ، علامہ ابن شخیم علام کر دری وغیرہ نے برایت محم بى نقل كياسے .

حقیقت یہ ہے کفق اکردومی - ایک کےمصنف ابولوسف بخاری الملقب بالى صنيف اور دوسرے مصنف امام صاحب بيس اس كے راوى الوطيح بنی بی ابوایست بخاری کی کتاب نقر اکرس بی سے تیکن ایم صاحب کی اسل كاب نقاكبرمي يمسئدموجود بسي بعداً علماركونام كاشتراك \_ دحوكم ا ادرائمون في اسانى سے اس الم كار ما ماحب كى طرف نسوب كردياتم اسسلهم تفعيلى كام أئده صغات مي كريك ان چیزوں سے یہ بات تو واقع موکئ کرامام صاحب رای اضات قائم کے مي اوكون في تحقيق ويمري كامنيس ليا بلك سرسرى طور ركسي حيركوسفايا برصا اورامام ماحب كيطرف فسوب كرويا . أبن خلكان في بيان كيا م كرام من الشنبا و له احاراتعلوم که ادفحم

عمّان رم سے می عبت کریں اور حفرت عی رہ سے می حبت کری عبارت میں حفرت على م كوحضرت عثمان رم يرفض ليت نهمس رتكي ان حضرات كي فضيلت دوسرول لین انٹراوراک کے درول کی عطلبے جہیں کسی کوتھرف کاحق مامل نہیں ہے اس كے بعدان جندم خركة الآرارا عراضات كومى ذكر كياجا را بے حب كے قائلین کواینے وائل بر بڑا اعتاد ہے خصوصًاحضرات الی صدیث کے نزدیک تويسائل اواعترامنات سرايحيات اوران كرعم مي حفيه كے لئے اساب وہاں وابت امام ماحب برسب سے بڑا اعراض ماحب برسب سے بڑا اعراض ماحب برسب کے توران کی مرویات کی تعداد حرب ستره بصاورس! ا دراس قول کی بنیادان کے نزدیک ابن خلدون کی برعبارت بقال ملفت روایاته الے کہا گیاہے کہ انام صاحب کا موتا سبعة عشرحديث كالعلاسته ب اورای کی تائیرمی ام بخاری کے استا زام حیدی کار قول بھی بیش کیا جاتا ہے قال المعديدى فرعل ليس حيرى كيت بن المتخص دابومنغر) كومنامك عيب نةوسنت دسول كاعلم عند ؛ سنن من ورل الله ملى الله عليه وسلم ولعمينا تمعيا ا در مز سنبت هما برمز كا ف المناسك ك مندرم بالاسطومي بم نے حند غلط نہوں کے ازالہ کے نحت تمسداً کھ وال ہے ہذا اگریم اس ارشا دکومی غلط نبی برقعول کری تو ہارے لئے گنجا تشن سے ہارے نزديك سارشادات معدد وجابتك بنار برميوح مي ١١) ابن خلدون كوخوداني بات بريقين نبس جب بي توصيغ ترليس القال) کے ماتھ کہلیے دم ، ابن خلدون چ محرمورج بس اس لئے ان کا قول ا مور تاریخیہ سے قوا بل ک ادفح الحد

استنادہے مذکرامور فرلعیت میں علائر شمس الدین سخاوی نے اپنی کیا ہے العدو ء اللامع فاعيان العون التاسع" مي لكما ب

وان كان ماهوًا في الاموى ابن خليون كرم امور تاريم كاتو

التاريخية الاانه لعمكن الهرتمالكن اس كوامورشرلعيت ماهدًا بالعلوم الشريعية له مين مهارت نهس تحى

اورامام صاحب كاما فظ مديث موناامور شراعية سي تعلق ركحتاب . س \_ سم كيتي بي ابن خلدون كومي الم ماحب كاحافظ صريت مواليكم بعاور ندكوره عبارت مي العرف صرف حدد اورتعصب كاكر شمه م كيؤكراب

خلدون نے اسمے حل کرنکھاہے :-

بعض متعصبين نے يركب دياہے كدان المرس سے بعض امام بہت كم صرف جانتے تھے براعقادان الركباك متعلق بي إسع كمو يح شريعيت أوكتا وسنت سے ہی اخوذ ہے:

وت تعولعض المتعصبين تداخيال الماليمان فى الحديث ولاسبل الحاحذا المعتقدى كبابرالانتهة لان الشريعة اغالوخلا من الكتاب والسنتركك

سم ائر فن مثلاً علامه ذم بي نے امام صاحب كا تذكره حفاظ حديث كے طبقم میں کیا ہے اور ما فظوہ موتلہے حس کو کم از کم ایک لاکھ مدشیں بادموں علامہ محدین یوسف شافنی نے می عقود الجان میں آپ کو حافظ حدیث تسلیم کیا ہے ٥- بقول علامه ابن حجر كمي آب تحمد اساتذه بارس ارم المراكب سے ایک ایک صدیث سی موتب تمی جارمزار حدیثی ہوتی ہیں. إسامام صاحب كالمجتبد مطلق مؤا محن عليه سع لبدا اكرستره حدثول س مبهدين سكام توسيراس زمانه مي ومجتهدين كي كمي مزرسي كي منصومًا الماسم له عدة الرعاية واوشحة على الضا

مجتد ترار دیاجائے گا.

کے ۔اگرا مام صاحب پر قلت روایت کا اعتراض ہے تو بھیر بر وردہ آنوش بول فرا اور راکب دوش رمول جناب ام حمین فرائے بارے میں کیا کہا جائے گا جبکہ عمر محران کو صرات صحابہ روزی مجا صحبت حاصل رہی ان سے متعلق نواب میں ماحب فرائے ہیں " سخت حدیث از و سے مروسیت " لے فامرا بحث بدنداں کہ اسے کیا کہتے بد ناطقہ سر بحریاں کہ اسے کیا کہتے ہوں تا مواس کی دوبا تا مام صاحب سے روا بتوں کی قلت بی تلاش کرنا فرور ہیں ۔ ہمارے نزدیک امام صاحب سے روا بتوں کی قلت اوراس میں غلوم ہوئے کے مندر جب ذرال اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں غلوم ہونے کے مندر جب ذرال اسباب ہو سکتے ہیں دوابیوں کے اور ہونے کے مندر جب ذرال اسباب ہو سکتے ہیں دراس میں غلوم ہونے اورا میال کی اصادب سے معاوم دوسری دوابیوں نے اعلان کرادیا کہ احتمال کی اصادبیت کے علاوہ دوسری اورائیوں نے اعلان کرادیا کہ احتمال کی اصادبیت کے علاوہ دوسری اورائیوں نے اعلان کرادیا کہ احتمال کی اصادبیت کے علاوہ دوسری اصادبیت روایت نہیں جب میں دوابیت نہیں جب میں دوابیت نہیں جب میں است اورا عمال کی اصادبیت کے علاوہ دوسری اصادبیت روایت نہیں جب میں دوابیت نہیں جب میں دوابیت نہیں کہ جب صورت کے علاوہ دوسری اصادبیت روابیت نہیں جب میں دوابیت نہیں کہ جب میں دوابیت نہیں جب میں دوابیت نہیں کہ جب میں دوابیت نہیں کہ جب میں دوابیت نہی کہ جب میں دوابیت نہیں کیا جب میں دوابیت نہیں کے دوبات کی جب میں دوابیت نہیں کی جب میں دوابیت نہیں کی جب میں دوابیت نہیں کے دوبات کی جب میں دوابیت نہیں کی جب میں دوبات نہیں کی جب میں دوبات کیں کی جب میں کی جب میں کی جب میں کردیا کی جب میں کی جب میں کردیا کی دوبات کی دوبات کی کردیا کی دوبات کی کردیا کی دوبات کی دوبات

(ب) یصرت ابراہیم مختی کہتے ہیں کہ حمزت عمرہ نے تین صحابہ (ابن سودہ ابراہیم مختی کہتے ہیں کہ حمزت عمرہ نے تین صحابہ (ابن سودہ ابرادردار رہ ابوسعودالضاری رہ ) کو حدیث بیان کرنے سے روک ویا تھائی دھبہ کہ یہ زیادہ احادیث بیان کرتے تھے ۔ حضرت ابوسلم رہ کہتے ہیں کہ میں سنے حضرت ابو ہم رہ وہ سے دریا دت کیا کہ کیا آب اس وقت بھی حرشیں بیان کرتے تھے توجواب ویا اگر میں اس وقت حدیث روایت کرتا تو مجھے ڈھال سے ماراحا تا

ب - حفرت صدیق اکبرره نے خطبر میں ارشاد فریایا اگرتم زیادہ حدیث
بیان کر دیکے تو آئندہ تو کوں میں سخت اختلات ہوگا۔
د - حضرت عمر رہ نے حضرت ترظم بن کعب کووصیت کی کورسول انتشریم
کی صدیث کم نعشل کرد
لے ایکنٹ از تققار

س حصرت ماکشہ صدیقہ رم فراتی ہیں کہ ایک مرتبہ والدما حب نے پانٹی صدحہ شی جے کس تو قام رات بے جین رہے میں نے دیا نہ کیا کیا ہے ہیں ہے اپ کہ میری اس دھی ہیں جانو اس دھی ہیں جانو ہیں ہے آپ کی خدمت میں ہی ہوت آجاتی کہ میں نے موسلم کی طرف کوئی غلط صدیث شوب کردی سوا ورواقعہ میں ایسا نہ ہو صدوسلم کی طرف کوئی غلط صدیث شوب کردی سوا ورواقعہ میں ایسا نہ ہو سے فرایا کہ میں ایسا نہ ہو ہے کہ انہوں نے فرایا کہ میں ایک سال سے مراف ہیں نے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرایا کہ میں ایک سال سے صدرت ابن سعو درخ کی خدمت میں را میں نے انگر کھی قال رسول الشر صلح کہتے نہیں سنا ا در اگر کھی فرایا بھی تولید ہندسے ترموجاتے تھے اور کو باکر فرادیا کرتے تھے اور کو کہا قال میں کہتے تھے اور گھراکر فرادیا کرتے تھے اور کہا قال میں خوالی دھنے و

به حال حصرت ابن مسعودره کا بیح بن کے متعلق آنحضرت مسلم نے ارشاد فرمایا ہے" ابن مسعود کی مدرث کی تصدیق کیا کرفہ" تو دومروں کا تو

کو کهنای نهیں .

ان دجوہات کی موجودگی ہیں جی اگر قلت صدیت کا عزام اما ماحب جب اں کردیا جائے قرمعة ض می اس کا ذمہ دار ہے بلکہ ہی کہنا مناسہ کے کہ امام صاحب اس معاطر میں بہت محتاط تھے اور بہت سے حفرات محابرہ نے اسی راہ کو اختیار کیا تھا۔ جنانچہ احادیث کے اسنے بڑے فرجے میں حضرت عمرہ نے مہم ، حضرت کی رہ سے ۱۳۸۵ ، حضرت ابن سعودرہ حضرت عمرہ اور حضرت صدلتی اکبررہ سے ان سب سے کم روایا ت مردی ہیں ہاں ان حضرات کے فتاوی کی تعدد دبہت زیادہ ہے۔ اسی برحضرت امام ابومنید کو قیاس کر لیا جائے تو کیا مضائعہ ہے کیو بھی امام صاحب نے فق ل

روایات کے علاوہ تدوین فقراسلامی کا اتنا برا کا رنامرانجام دیا ہے جوز آپ سے سلے ہوا تھا اور نہ آپ کے بعدا وراسی فقریر دوسرے تام فقہوں کی بیادی قائم ہوئیں اوراسی فقہ کے طعنیل میں آج دنیا کی عدالتوں کا نظام زندہ ہے اكريه كام خرمواموتا توآج عدائتين عدائتين خرموني بوسي-را امام حیدی کاارشاد ؟ یکمی عقلًا خلاب سے کیو یک حرس خص نے ۵ ۵

ع کئے ہوں کیا اس کے بارے میں یہ کہاجا سکتاہے کہ اس کومنا سک نہیں معلوم تھے؟ ملکرحققت برہے کہ امام اعش جیساعظیم محدیث منامک

میں امام صاحب کی طری رجوع کیا کرتا تھا علامہ ابن محبر مکی نے الخیرات الحسا

كى تقى الامس مخرس فرمايا ہے ١-

الم المش فيجب وكاكياتوا مام الوحنيف كولكماكة بيمر الم مناك لكوديي إام اعش فراما كرت تص الوحنيف مع مناسك يكو كيو كريس ج كے فرائض ونواسل كاان سے بوط كرعالم نسي حانتا ا امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تھاہے،۔ سكتواعن رايشب وهدديث وگول نے ام صاحب کی رائے اور صریث سے سکوت کیا ہے

یعی ان کی رائے کو قابل اعتنار نہیں ہے۔

۲ \_میزان الاعتدال محرف ون کی عبارت یہ ہے ،۔ النعمان بن النابت بن في الم الرحني الم الرائم ن الاً اور امن عرى اور دوسر عاد كون نے ضیف قرار دیا ہے۔

ابوحنيفة الكوفى امسام اعدل الوائخ ضعفه النبا منجة حفظه وابنعنا

واخرون له

س-ابن جوزی نے امام صابر حرح کی اورآ بچوضعیف بتلایا ہے۔
مس - واقطنی نے اہم صاحب برجرح کی اورآ بچوضعیف بتلایا ہے
م - واقطنی نے کہا کہ اساعیل بن حادبن ثابت نے اپنے باب واولتے
موایت کی ہے اور پر ہمینوں ضعیف ہیں ۔ لیہ
اور چوبی میزان الاعترال حافظ ذہبی کی کتاب ہے اس لئے ان کے نزدیک
میزان الاعترال حافظ ذہبی کی کتاب ہے اس لئے ان کے نزدیک

ان اعتراصات مح متعلق اجالاً توبيع من ہے کہ حرح وتعدل سے بابس اكردونوك كاتعداد مرامر موقة تعدل كومقدم سمحاجاتات إدر امام صاحب کی تعدیل کرنے والے بہت زیادہ میں محرجرے قبل کو برگز تبول نبس كيا جاتا. اگريه اصول قائم ندكياجاً اتو تعير شاذي كون باتي بحت ا حدید ہے کہ امام سخاری کے استاذ علی بن مرین احن کے بارے میں اام بخاری نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بجزات کے کسی کے سامنے چوٹا نہیں جانا) کو امام احرا ابدر بعد ابرائم حربی نے متردک تراردیا ہے ام مسلم نے توان سے روایت کرنا تک موارہ نہیں کیا ۔ امام شافعی برا بن عین نے جرے کی ہے اورا مام بخاری برمی اب تک جرح کرنے والے جرح کرتے ہیں لیناس سے حاصل ؟ ای اصول کے تحت مذکور وحفرات کی جرح می آتی ہے بہذااس جرح کا عبار نہیں ہے امام نووی نے شرح مسلم میں تھا ہے:-لايقبل الجوح الامف والمسترا الجرح وي معتر يوكى ج مفسع ادرکسی سب کوبیان کرے۔

علامرابن دنتی العید، علامرعبدالعزمز بخاری کامین مسلک سطے اس کےعلادہ

ائر فن نے امام صاحب کی تعدیل وق فیق کی ہے . علامہمزی شافعی نے جو

ك ميزان الاعترال الف. كله مقدم شرع م

فن رجال کے امام ہیں امام ماجب کے متعلق تحریر فیل یا ہے كان الوحنيفة تُعة في المات الم ماحب مديث من أنة بن علامهمومون نے اس قول کو محدین سعدا ورصا کے بن محرالا سدی کی طرف سوب کیا ہے تین ان ہرووصرات کی رائے بھی بہی ہے علامہ ذہبی نے مجی تہذیب ہذیب مي الم ماحب كا تعربونا بيان كياب

قال صالح بن محمد وغيره مالح بن فحرال ورمر صحفرات سدمنا یحیی بن معین نے فرایاک ہم نے بی بن میں سے تقريس.

يقول الوحنيفة تعت مناه وه محتمع كم الوصيف فالعديث كه

ان حضرات کے علاوہ حافظ ابن حجرع قلانی، علام صفی الدین، علام ابن حجر کی اان صلاح ا مافظ عراقی کی سی رائے سے اور حدیہ ہے کہ امام بخاری می کو تقتہ سمعر سے مس کی بن سعیدالقطان ( سخاری کے رادی ) وہ خودامام صاحب کو القركب ر عين.

ابن جوزی واقطی ، ابن عدی ، الم نسانی نے جوام ماحب برجرے کی : بان حفرات كے بارے ميں سبطار كا اتفاق ہے كہ بوگ بہت تندر أمن ان صرات في منتر كالمين يرجر ح كرك ان كوناتص قرار وبديا حافظ المسنى نے بنا ميشرح مدايدكى بحث فرائة الفاتح كے ضمن مي دارتعلى سے متعلق فرایا ہے۔

ہارے ال واضح دلائل سے یہ بات بخوبی ظاہر سوگی کہ دارتعلی نے حدادرتصب کی بنار پرا ام صاحب کوضیف کہر دیا ہر دانیلی کی متعدمین کے سامنے اجنہوں نے ام صاحب کی قرقیت کی ہے ) کچھی توحیثیت نہیں ہے اام ماحب کی تفعیف کر کے دارتطنی نے خود

له ادم عن المناسم المنا

ابن تضعیف مول کے کی کے میں بیان فرائی ہم الغوت کے ماشید میں بیان فرائی ہم الغوت کے ماشید میں بیان فرائی ہم الغوت کے ماشید میں بیان فرائی ہم البن جوزی سمے بار سے میں غیر کا کونیا تو ایک المرف خودان کا نواسری ان کا اعتبار نہیں کور ہاہیے

خلیب کے بارے میں توکوئی تعب نہیں کہ وہ جاعت علمار بر ائر اص کرتے ہیں مکر تعب جدائر بہے کہ انہوں نے بغوادی کی او اختیار کی اورانی حثیت سے ریا دہ بات کہ دی۔

رئیں العجب من الخطیب بان لی یطعن فی جہاعہ من العلماء وانما العجب من المجدی کیف سلاف اسلوب وجاء بہا اعظم من ۱۸ کے

حقیقت سی ہے ابن جوزی بہت غرمعتدل مزائے آدمی ہے اور بات کہنے میں نہایت غرمت طہرے جوقلم سے سامنے آجا تا ہے تکھ و تا ہے نہاول مدیث اس کی نوک تسلم سے سامنے مومنوع قرار یا می ہیں اور تو اور جاکھا وسلم کی مدیث سے متعلق می اس کا قلم نہیں جوکتا ہے۔

ر ابن عدی که حالمه اور میزان الانتدال عبارت واس کمتعلق علامہ نے درایا ہے " اس کتاب میں وہ اوگ مجلی جو با وجود تعراور جلیل القدر مونے کردیے جس اگراہن عدی ایجے میں ازنی لین کی وجہ سے مجروح کردیے جس اگراہن عدی ایجے متعلق اپنی ہرائے ذہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خد منعل اپنی ہرائے ذہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خد منعل اپنی ہرائے ذہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خد منعل اپنی ہرائے ذہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خد منعل اپنی ہرائے دہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خدا کے دہبان کرتا تو میں ہرگزان کو صنعقا مرکی فہرست میں خدا کہ دیا

وس سرا۔
اس قول سے ترسی معلوم ہورہا ہے کہ علامہ ذبی کے نزومک میں الم ماحب کو این عدی کا حوالہ دیا ہے اور بلت خود صاحب تقریب جب ای تراض نے ابن عدی کا حوالہ دیا ہے اور بلت خود ماحب کا ترک کی صفول میں کیا ہے اور اخری ہے ارشاد اللہ بنا ہ فرع ہوا ہے گا ہ اوجی

نسسرمایا ا-

ابدي كهتابول كدميري استاذ اوالعجازح ني خوب كمياكة تنذيران كال مي كون في اليي ذكر بنيس كاجرت

ابوالحبجاج حيث لحروو شيئا يلزم منه التضعيف

الم ماحب ك تضعيف لازم آئے

ا مام نسائی کے متعلق حافظ ابن مجرنے کہا ہے کہ وہ منشد واورمتا ہل ہیں -علام عبالحي محضوى نے غیث الغام میں فرایا ہے کہ میزان الاعتدال میں سرعبارت

الحاقی ہے

اس عبارت كالبعض معترنسخول لي حن كوس نے اپني أنكھوں سے د کھاہے وجوزہیں ہے

ان من العارة ليس لها انرفى بعض النسخ المعتبرة مارابتهابعيني

یمی بات خود علامہ زہی کے تسلم سے تھی مترقع مورجی ہے اس كتاب من مي نے المرمتبوسين ولاا ذكوفى كتاق من الاثبة

المتبوعين فى الفروع لعداً كاذكر كلي ذيران كرما تعانيس كيا

كيوكوسلان كي نزدمك براسلام عبلالتهمر فى الاسلام و

عظمته عرفی النفوس مثل سی بڑی بستیاں ہی جسے

الى حنيفة والشائعي له الوطيع أن الله و -بدا میزان الاعتدال کی نصل الف میں جو تذکرہ ہے وہ مناہے اصلاً نہیں ہے اس

وم سے اس کو علامہ ذہی کی طرف فسوب نہیں کیا جاسکتا.

میساطعن قلب عربی المسالاعتراض مام صاحب برقلت عربی کا ہے ابن ضلکان نے بہا ہے کدا مام صاحب برائل سان نہونے کے علاوہ کوئی روسرا اعراض بنیں ہوسکتا کیو کرجب ابوغ

له افجوارتهنيب عدا يتحازعيث العام عله او محازمزان الاعتدال

نوی نے اہم صاحب سے سوال کیا "کیا قاتل بانشقی برقعیاص ہے توا مام صاحب نے فرما یا لالوقتلہ بابا تبدیس اس مگر مابی تبدیس کس جائے تھا باء حرون جارہ سے البدكو مجروركرا ہے وكم منصوب یراعتراض خودنشان دی کررها سے که معنزمن کوزبان برعبورمنیں سے عرب قبائل کی زبان اور آنس میں ان کا اختلات کوئی السی حزنہیں ہے جو ایک عربی دان عالم سے اوسٹ پرہ سو۔ ایک قبیلہ کی زبان کھے ہے تو دوسرے كى كھے اورايك ہى اسم كوايك تبسلمنصرت كهتا ہے توودس غيرمنصرف بحركتابت کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے الوعروالدانی کہتاہے۔ فاما المكون نعامة اهل سكون كے يئے باسے قدم و

بلدناته ينارهديث مرديم وطن حفرات نحرف ك بمعلون علام متجوة اديرعلامت جرمقررك ب

فوق المحسوث له

اس تعرع سے یہ تو بخوبی ظاہرہے کہ حالت سکون میں جرکواور سے لگایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ امام صاحب کونی ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں کوفہ میں جوزبان رائح ہوگی دی قابل استنادے ابوالغم کا خوبھی اسی لعنت میں موجود ہے۔ ان ابامادابااباها بد تدبلغاف المجمعالياما

اس تعرس مي اعتراض كے مطابق اباابيدا مونا جائے ذكر اما املما لمندا اس كوفصاحت كے خلاف بہيں كہاجائے گا . شرح الغيد عي موجود ہے كما يك لنت برسی ہے کو قر کر کے اب اخ احد کے آخریں الف لاتے ہی اسطراح الفاظ معرب بركات مقدر سوتے ہيں۔ شرح ما ي مي ي اسمار ستمكروادر منا دى كى بحث ميں اس كى مشاليں بان جات ہيں -

له الحكم مك مطوع وشق بركتاب المي بندوستان بيس بيوي كم معالمي مي المجامع في ے اس کا ایک سخ مرف میرے یاس موجودہے -

ا الم سنت والجاعت كے نزديك ٢١ فرق ا منادس سے ایک فرقہ مرجتہ تھی ہے اس ارده كاعقيده ب كرمعرفت اوراقرار تسانى كانام ايان ب تصديق قسلى د ف مرورت میں ہے

ی مومن کو گنا ہول سے کھے ضرر مہیں موما

ملا مداب، تواب، سعنیات اور حسنات مرمرتب بهس بوتے الترتعالي فراقي رحمت فرائع . امام مخارى نے ندمعلوم كس وجه امام ، معاحب كواس كروه كي ظرف منسوب كرديا الدكهه ديا" كان موجيًا" الم ص مری تھے امام بخاری نے میمی فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتا بیس کوئی صدیت السي نقل نهيس كى كرحس كاراوى مرجى سے اسى سے ساتھ تعفی حضرات نے كهاب كرست عبدالقادر جيلانى ندائي كتاب غنية الطالبين مي الم ماحب

ا اوران کے اصماب کومرجی قرار دیا ہے۔

اس اعرِ اف کے بارے میں ہم کیا وض کریں اگرامام سجاری نے ای کتار كيائيهمول هركياك تواس كاان كوافقيار بهم بال اكرانهول في المصاحب سے کوئی روایت ای وج سے نہیں لی کدوہ مرحی تھے تو معربیم نعقد کرینگے اوردریا كرنيكے الم مخارى نے اپنى كتاب ما مع صحع مس ابوسىدعباوی الرواجى كونى متوفى مدوايت كى معادر يخص رانضى تمااس معتعلى ابن حال نے کہا ہے کروہ سمی ترک سے اس قرح عبدالملک بن اعین کوئی مولی ابن فيبان شيو تج ادر محدين خازم الومعاديه منونى مساته مرجيه تحالب زا ان حفرات سے کیوں روایت کی ہ اصول تواصول ہی ہے اسی مرم کھا جا گام يرآب مانس اورآب كاكم مام صاحب سے اگراسى اصول كى بنار بر كريزكيا ہے توجواب دینا ہوگا ،اس سے توسی ظاہر موسا ہے

وئ معضوق ہے اس مردہ زر گا کا اس

کوئی جذبہ ہے جوامام صاحب کی روایت تبول کرنے میں جائل ہے ورنہ امام صاحب کی روایت تبول کرنے میں جائل ہے ورنہ امام صاحب کی وقت میں المام حاصر بکی وہ تفقیت ہے ہے ہی کہ علم وعمل از بر انقوی اور تمام کما لات علمیہ اور دوحانیہ برامت کا اجا ع ہے اس سمے بعری اگراعر امن ہے تو اس سے کہ ویکہ امام خدمہ دار آپ میں امام صاحب بر رہا عمر اض محف ہے اصل ہے کیو تکہ امام صاحب نے فرایا ہے ہ۔

ہم نہیں کہتے کہ ہاری کیا ن مقبول ہیں اور گنا ہ معاف جیسا کہ جہد ہم نہیں کہتے ہیں کہ حب سلال نے کوئی نیکی تام شرائط کو لوظ رکھتے ہوئے کی ہے اوراس کو عیوب اور مفسدوں سے خالی رکھا ہے اوراس کو باطل نہیں کیا حتی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اوراس کو باطل نہیں کیا حتی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اوراش کو باطل نہیں کیا حتی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اوراش کو باطل نہیں کیا حتی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اوراش کو تبول کرے گا . اس کو تبول کرے گا .

ادماس برنواب ديگاكه

اس صفائی عقیدہ کے با وجود اگر مذکورہ اعراض باتی رکھاجائے تواس کا نام افترا کے علاوہ کچھا ورموجائے گا۔ علامہ ابن اخیر جوزی نے امام صاحب سے خسوب تام علادہ کچھا ورموجائے گا۔ علامہ ابن اخیر جوزی نے امام صاحب سے خسوب تام علط افوا ہوں کی تر دید کرتے ہوئے فرط یا ہے :

والظاهرانه كانمنزيًّا ظَابَرِيهِ بِي كرام ماحبان عنهاكه سبعت يأكبي

غنیۃ الطالبین کی عبارت کابی غلط مطلب بیا گیاہے۔ شیخ کی مراد کام حنفیہ سے نہیں ہے لکہ انہوں نے تعین حفیہ کو کہا ہے اور بہیں ہے لکے حنفہ میں ہون میں توانام صاحب کے مفلد تھے لیکن عقا کرفی وہ معز کی تھے یامری جیے علام فرشری صاحب تغنیہ جبائی ، غنان کوئی ، جمال نے معز کی تھے یامری ، جیے علام فرشری صاحب تغنیہ ، جبائی ، غنان کوئی ، جمال نے نے دیا کہ انہوں نے بعض حنفیہ کو کہا ہے تک امرا الحد فدید فیصل انہوں نے بعض حنفیہ کو کہا ہے تک امرا الحد فدید فیصل انہوں نے بعض حنفیہ کو کہا ہے تک امرا الحد فدید فیصل انہوں نے بعض حنفیہ کا تورہ بعض اصحاب امرا الحد فدید فیصل انہوں کے بعض حنفیہ کی تحقیہ اورہ بعض اصحاب امرا الحد فدید فیصل انہوں نے بعد دیون انہوں کے بعد دیون کے بعد دی

نعرائ مانا كه نقراكر اله ادشحمازما معالامول كه غفية الطالبين

ا الم بخاری نے ایک ارتا میں اور الم بخاری نے ایک ایستان قری نے ابرہ نے اور نے میں ذکر ابرہ نے کہ سفیان قری نے ابرہ نے کہ سفیان قری نے ابرہ نے کہ سفیان قری کے اس ارشا دکو تسلیم کرتے میں ایکن انتا کہ ورمعلوم ہونا جا ہے کہ سفیان قوری کے زما نے میں نغان نام کے کئی مخص تھے اس کا جماح ابومنیف میں کہ میں البتاس کی معرب کیسے کہا جا اسکتا ہے کہ سفیان قوری کی تنقید کا نشا نہ امام صاحب میں ہم میں مجرب کر حضرت سفیان قوری کی تنقید کا نشا نہ امام صاحب کا کی مدی ہمی مجرب کر حضرت سفیان قوری کی تنقید کا نشا نہ امام صاحب کا کی مدی میں امام صاحب کا کی مدی ہمی کہ جا تا ہا ہے۔ اس کے طاوہ میتفی علیفیل ہے کہ معاصرین کی تنقید کا کا اعتبار نہیں کیا جا تا ہ سبکی طبقات کری میں نکھتے ہیں ہ۔ ہم قرآب کو میشتر بتلا چکے میں کہ جارح کی جرح مدی میں مقبول ہمین حفوال اس کے موجوب کر مصیت برظیم ہوادراس کے مدی کرنے میں اس کے موجوب کر مصیت برظیم ہوادراس کے مدی کرنے میں اس کے موجوب کر مصیت برظیم ہوادراس کے مدی کرنے میں اس کے موجوب کر مصیت برظیم ہوادراس کے مدی کرنے میں اس کے موجوب کر مصیت برظیم ہوادراس کے مدی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہیں ہوادراس کے مدی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہوئے ہوادراس کے در کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہیں ہوادراس کے در کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہیں ہوئی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہوئی ہوئی کی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہوئی ہوئی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہوئی ہوئی کرنے دانوں برفوقیت رکھتے ہیں ہوئی کی کرنے دانوں برفوقیت کی کرنے دانوں برفوقیت کی کرنے دانوں برفوقیت کرنے دانوں کی کرنے دانوں برفوقیت کرنے دانوں کو کرنے کرنے دانوں کی کرنے

١ اوتحة الجيد عله الحوامرياب المعنيط

بی تائید کرری موکرائی سخت بات ذہب تعصب الدونیادی منفعت کی دج سے کہی گئی ہے ابدا اب سفیان توری اورد گرحفات کی دام او صنیف مرتبقد نا قابل النفات قرار دیجائی می کیونکہ الم صاحب ادمان اور کمالات ان گنت اور عدم کرنے والے بے شاری .

اس تعریح کے با دحود بھی اگراع واض بوستور باتی رہتا ہے تو معرضین اس کے ذمہ دار میں۔ باس اس میں فک نہیں ہے کہ امام صاحب قرآن دحدث نہیں میں اپنا نظر نہیں رکھتے وہ حدیث کو مض حاطب اللیل کی طرح اختیار نہیں اگر تے میں اپنا نظر نہیں رکھتے وہ حدیث کو مض حاطب اللیل کی طرح اختیار نہیں اگر تے میں ۔ یہ سنام جو تکر بہت اہم ہے اس لیے آئدہ اواب میں اس کی بخت ہم ہے اس لیے آئدہ اواب میں اس کی بخت آئری ہے۔ اس کے بیوجے نے بعد خود و تخود بات کھل جائے گی کہ امام صاحب کی تاہم اس کی ایام صاحب کی تاہم اس کیا ہے اور دوسرے حضرات کس ت در ما بند تصوص الیں کہ

## بنمل للل لرعملين المعيني

بابجهارم

الرصور ورماي

## مأخذوحواله كجاث

ترجم رستيدا حدارشدام اك ازامام بخساري ازعلامه ثنارات ملائيتي ا زعلامه موفق ازعلامه شوق نيموي ا زعلامترشبلی ا زيلاعلى قارى ازعلامه شبيراح وعثاني ا زعلامه کوٹری ازابن ماحر ازعلامهابن ابى الوفا ازشيخ الحدمث مولانا محدزكريا صاحب ازعلامه ابى المويد ازعلامه ابوزسره مصرى

ا- حيات ابن قيم الم- جامع صحح ۲- تفسیرنظیری س- مناتب ٥- الشحة الجب ٧- سيرت النعان ، \_موصوعات كبير ٥- فتح المليم 9- تانيب الخطيب ٠١٠ سنن ١١- الجواسرالمفييم ٢١ سا وجزالمسالك ١١- جامع المسانيد "11- الوحنيفه

الوحيقه اورحديث فی ز ما نناجبکه صدیث ورصال کی بیشمارکتا بین مرتب و مدون بیوی بیس علمی كام كرنے والوں كے لئے حتى دسواريان عيش آتى ميں ان كا اطبار افظوں ميں دشوار ہے ان مشكلات سے دى بخو بى دانقت مى جواس لەمرىجاتے مى ادراسوتت جمكرفن صد كاكوئ اصول قرزيه بالإتصاا ورواعين فيصرفين كمراكم ومثنائع كرنا شرع كردى تھیں اس وقت تدوین کا کام انہائی ڈٹوارتھا عقیلی نے باکندھادین زید سے روایت کیا ہے کہ زنادقہ نے رمول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم بربارہ بزار صفی وضع کیں ابن عدی نے جعفربن سلمان سے روایت کیاہے کہ دہری کہا کرتا تھا کہ مرسے سامنے ا یک زنداتی نے اقرار کیا ہے کہ اس نے جار سو صرشی اومنے کی ہیں جو لوگول میں لا بنج بن ابن مباكر نے روایت كياہے كم الرون ارستىد كے سامنے ايك زندلي لا الكياس ني اسكوت كاحكم دياس ني كها الصامير المؤنين آب ان چار مزار صديث كاكياكر ينكر جومي نے وضعى لمي اورجيد بي حرام كو حلال اور حلال كوحرام كها بي حالانكر ائیں حضور کا ایک حرب میں سے رہ رہ با اے زیدات کی آتو عبدالسر بن مبارك اوراین ایخی الغواری کونعول گیاوه اس کا ایک ایک حرف نکال کریوننک دينگے. (موضوعات كبير)

یرواضعین صریف محض دنیا وی منفعت کے لئے بے سرویا باتیں ہانگاکرتے تھے جسطرح ہمارے زمانہ کے واعظ تسم کے علامہ خلاا ورخوت آخرت سے نظر سوکر بے سرویا باتیں کہا کرتے ہیں اس منم کی دیدہ دلیری کے عجیب و عزیب واقعات قرون مافیہ میں کہ خرت ملے میں موضوعات کسرمیں لاعلی قاری نے سیان کیا ہے میں موضوعات کسرمیں لاعلی قاری نے سیان کیا ہے ام احرب خبل اور کھی ہن میں نے میں رصافہ میں نا زیڑھی ایک تصرک ایک مساحد میں نا زیڑھی ایک تصرک ایک مساحد نا میں اس ایک میں اسے معرف میں اس اور کھی ہن سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن میں سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن کھیں سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن کھیں سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن کھیں سنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم سے احدین عبل اور کھی ہیں کھیں کے کھڑا ہم سے احدین عبل اور کھی ہن کھیں کے کہ سے احدین عبل اور کھیں کیا تھی کا کھڑا ہوا اور کھی اور کھی ہوا ہوا کی کھڑا ہوا کہ کھڑا ہوا کھڑا ہوا کہ کھرا ہوا کھی کھڑا ہوا کہ کھڑا ہوا کی کھڑا ہوا کہ کھرا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھرا ہوا کھڑا ہوا کھڑا

عبدالرزاق عن معمون قتا دہ کے واسطے سے انس من سے یہ روایت بیان كى ہے كہ توشخص لا الله الا الله كہتاہے الشرتعالی اس كے سركلمہ سے ايك برنده بدافرا آبحس كى يونى سونے كى الدير مرجان كے بہتے بى بعراس فايك لمباقصيس ورق كةربيب بيان كيااحرب صبل ي بن عين كيطرف ديجهي الكي كي بن عين نے احمين سے دوا ت كيا، كيا تمنے برصریت بیان کی ہے ؟ امام احد نے جواب دیا۔ خداکی تم میں نے یہ صديث سنى جى اى وتت سےجب دہ تصر كوفا رغ بود كا تو يحي بن معين نے اشاروسے بلایا اور دریا فت کیا ہم نے بیرحدیث کس سے تی ہے اسے کہا يجلى بن معين الداحرين صنبل سے يحيٰ بن معين نے كہا مير كي بن معين مول اورساحدين بل جي مم نهرسول الشرطى الشرطلية وم كى احادث عي كهيس يه حديث بنسكى الرجيج جمول بولنا تفاتوج رسطلاده كسى اور يرجوب إلا اس نے کماکیاتم مین بن میں مو ؟ کی نے جواب دیا ہاں! وہ والا کرمی جستہ سناكرتا تعاكر كيئ بن مين احق بي اطاس وقت اسكى تصديق بوكمي يحيي في كما توفي مي المي المن ول اس خواب ديا ، كويا دنيا مي كوئي تمهار معلاده محيى بن عين اوراحرين منبل نبس جد مي نے توستر واحر بن صبل اور یخی بن معین سے روایت کھی ہے۔

ال می کنے باکی اور ویدہ دلیری دنیا دار داعظوں کے بہاں اس وقت می بجرت ہو اور بہلے زوانہ میں بھی بجرت میں اسکول میں دین کا کام ہوارہ بیلے عرون عبد العربی بیلے عرون عبد کھیلئے ہو عبد العربی نے باقاعدی تدوین صدیت کی ہم کو مبلایا تھا ، اس وقت ایک مجد کھیلئے ہو قالون اسلام مدون کرنے جار ہا ہوکتنی وفروا ریاں میش آئی ہوگی اس کوان کا ول وگر یک خواریاں میون کا اجرار ایک طرف کاب التر یک خواریاں اصول کا اجرار ایک طرف کاب التر اور دوسری طرف سنت نبویہ کا مخلوط ذخیرہ ، تعسیری طرف قیامت تک کے لئے اسلامی قانون کی تدوین اوروہ می کسی ایک خط یا ملک کے لئے نہیں بلکر بوری دنیا کہائے مہدے قانون کی تدوین اوروہ می کسی ایک خط یا ملک کے لئے نہیں بلکر بوری دنیا کہائے مہدے قانون کی تدوین اوروہ می کسی ایک خط یا ملک کے لئے نہیں بلکر بوری دنیا کہائے مہدیدے قانون کی تدوین اوروہ می کسی ایک خط یا ملک کے لئے نہیں بلکر بوری دنیا کہائے مہدیدے

محد تک کے قانون کو مرتب کرنا واقعی کارسٹیشہ وا بن کی حکایت ہے اب حالا میں امام صاحب نے اعلان کیا تھا ہ۔

میں پہلے کتا ب انتہ اور سنت نہوی مرکل کرتا ہوں جب کوئی مسئلہ کتا البیر اور سنت نہوی مرکل کرتا ہوں اس سے بعد اور سنت نہوی مرکل کرتا ہوں اس سے بعد دو مرد س سے فتادی اورا قوال میر سے نزد کی ہم گرز تا بل اعتباء ہونگے اس لئے کہ وہ مجی رجا لہمیں اور ہم سی آ ہے خدما یا حتی کہ اام شعبی ابراہیم نخوی این سے برین ، عطار اسٹوید من مسیب یہ سب اجتہا و کرتے تھے ہم سی اجتہا و کرتے تھے ہے ہم سی اجتہا و کرتے تھے ہم سی اجتہا و کر نے گھے گ

اس بیان میں امام صاحب نے دی بات بیان فرائی ہے جرمعا ذین جب شنے جناب رسول ا مشملم کے سامنے عرض کی تھی تلے امام صاحب نے فرایا : جناب رسول ا مشملم کے سامنے عرض کی تھی تلے امام صاحب نے فرایا : میرے تول کو حدیث شریعیت اور قول صحابہ مذکے سامنے رد کر دواور جوجوت

البت ہے دی میرامسلک ہے ک

الذا يغلط بي كمه الم صاحب مرف تياس يارات سي كام يست تع بلكه وه بحمكن احادبث ادرنعوص شرعيه سي استفاده كرتے سمع

امام ما حبصدیث میں نائع وضو کی بہت چھان بین کیا کرتے تھے اس کے بعد جب کوئی مدیث رسول انتصلیم اور آب کے اصحاب سے ان کے نزدیک تابت ہوجاتی تواس بڑی کرتے تھے دوا ہل کوفہ کیاما دیرے سے بخول دافقند تھے

كان ابوهنيفة شلاب الفيص عن الناسخ اللنتي الناسخ اللنتي من الحديث فيعمل بالحاليث الذا تبت عند لأعن النبي صلعم وعن اصماب و كان عادف المحديث العلى الكونية من الكونية م

له حیات ابن تیم من مانوز تاریخ بنداد که بخاری با ب بعث المعاذ که معلم کا کمنون مسلان ۱

ایک فتبدکے لئے ہی لازم ہے کودہ آیات واحادیث میں نائے وہنسون کا اعتبار کرے اگر کسی نے احادیث کے قیت وضعف کونظرانداز کردیا قودہ احکاما مقبیر کومتمادی کردے گا۔ احادیث کے متعلق ساصول کے مطابق احادیث کے بہاں مجی مقابق احادیث کوتول مقاب ہے ان میں سلحیض مقشکہ دہر ہیں اور نعض میں لیمنت ہے امام بجاری اس لوی کی صویت کو متبار وہ مقشد دہری و تعمیل کا عقیدہ حرکھتا ہو کی صویت کو متبار دہری و تا ایم بخاری امام سلم امام البوداؤد اس میں می دیس خور آکیس میں مختلف میں اور محدث این جوزی کی اور اقداد دہری میں اور محدث این جوزی کی اور آلان سے علیوں ہے جانی کہ امام سلم امام البوداؤد ایم نسانی سب مختلف میں اور محدث این جوزی کی اور آلان سے علیوں ہے جانی کی دیس الدہ میں موجود ہیں الصحیح مدا احد الصحیح مدا الصحی

كاتوذكريكياب

ہذا امام صاحب نے بھی اختیار صدیث کے لئے جومنا بطے مقرر فرائے ہیں ان سے کیوں جراغ یا ہوا جا تا ہے جب کہ امام صاحب اتنے متعثد دھی نہیں ہیں بلکا نہوں نے بنیا بت واضح طور پر فرمائی ہے

یہ ہاری رائے ہے ہمکسی کواس برجورہیں کرتے اور مزیم کہتے ہیں کراس کا قبول کرنا وا جب ہے کا ہ

لے ارتفی کے سیرت النمال

مدیث سنارا ہوں اورآب اس مرکئ توجہیں دے رہے تب حفرت ابن عما نے قربایا عددی بھائی! ایک وقت وہ تھاکہ جہاں کسی نے قال بیول الٹرصلعم کہا مم من گوت موئے اوراب توہم وہی حرفیس سنتے ہیں جوہم کھی معلوم ہیں ایک دفع رصرت ابن عباس محضرت علی و کے ایک فیصلہ کی نقل لے سے تعے اور درمیان سے الفًا ظ حذف کرتے جارہے تھے اور فرماتے جاتے تھے والنٹر صرت على رمز في منصانيس ديا- اسى طرح انهول في حصرت على رمز كى ايك تحري دیمی تواس میں سے تعوارے سے الفاظ کے علاوہ سے تحریر مثادی حضرت ابن عباس شنے الیا کیوں کیا ؟ کیاان کے لئے الیسا کرنا جائز تھا اس کاا واس کے علاوہ اس قسم کے دومرے سوالات کا یہی جواب دیا جاسکتا ب كراسلام صدود وب سے نكل كرم مي داخل موكيا تھا اور لوگول كواحكا ات اسلام معلوم كرنے كابي اشتياق تصااس اشتياق ميں وہ روايتى يا بنديوں كى زبادہ مرواه نہیں کرتے تھے وہ درایت سے بھی بے نیاز تھے اس کے گراہ فرتوں اورا ہل ہواکوموقع ل گیااورانہوں نے قطع وہریگرنا ضروع کردی حادب زید كابيان كرزاوقدف ١١ مرارصيتي وضع كي عدالكريم كابيان سے كه س خمار مزار حدش وفن كرك شائة كروس ابن عماكر فروايت كيا ب كرادون دستيد كرسام ايك زندان لايا كيااس في اس كي كاعكم دیا اس مے کہا اے امیرا لمومنین آب ان جار سرار صریث کا کیا کر نگے جوہ نے وضع کی بی اور صب می حرام کو حلال کیا ہے حالا نکراس سے حصنور ا کا ایک حمد بھی نہیں ہے. رہے پر نے جاب میں کہا اے زندنی کیا توعیق بن مبارك اورابن اسحاق النوارى كو معول كياوه اس كا ايك حرف نكال کر ام کینک و ینکه کے ان چیزوں کے میٹی نظرو سول میں یہ بات اعبر سمی ہے کہ معرصد بنے س طرح استفاده کیلجائے واسکا جواب بھی مہی ہوسکت سے کہ اس کے لئے

اصول اورصوالبط مقرر کرنے ہوں گے تب ی احادیث سے استفادہ کیا جاسکتا ہے جنانچہ ایام صاحب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے معاصرین کی اس العن کاخیال کئے بغیر اصول صدیث مقرر کئے ،اور لوگوں کو تب کا ایک معیار تبلا دیا بدی کو دیجرامیو بغیر اصول صدیث کا ایک معیار تبلا دیا بدی کو دیجرامیو سے حالات و زمانہ کے اعتبار سے ان ہی ترمیم واضافہ کیا ، لیکن وہ اصول بر تتور رہے سطور ذیل میں امام صاحب کے وہ سولہ اصول میشی کئے جار ہے ہیں جن براحادیث کی صحت وصنعف کا مدارہے ،

ا مام صاحب کے اصول ان تقراولوں کے مراسلات مقبول ہیں۔ استرطکہ ان سے توی تردسی موجود نہ ہور بخاری نے قرات خلف الامام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ حفیہ نے اس مارے میں نہات، واضح طور پر فرمایا ہے۔

۲۱) - خراحاد کو اصول بربر کھا جائے گا ، اوراگردہ اس کے مطابق ہے تواخعیار کیاجائے کا ورز ترک کر دیاجائے گا

(۳) خراصادکوت با دسترکے مقابہ میں ردکر دیاجائے گا۔

(۳) خراصادکوت با برمین خواہ نعلی ہویا قولی )خرواصدکوترکے کردیاجائےگا۔

(۵) اگر دوخر دا حد متعارض ہوں توافقہ راوی کی خرکوترجے ہوگا۔

(۲) اس روایت کوترک کر دیا جائےگا جس کے رادی کاعل اپنی روایت کے خاب نہ ہوجیسا کہ حصرت ابوہر سری و خ کی روایت کو اگر کاکسی برتن کوجائے قاب نواس کوسات دفعہ دحونا جائے حالا تکورہ فتوی تین مرتبہ دصورتے ہوئے تھے تواس کوسات دفعہ دحونا جائے حالا تکورہ فتوی تین مرتبہ دصورتے ہوئے اس کوسات دفعہ دحونا جائے استدار اند ہو تواس کو انقس کے مقابم میں ترک کر کے اجائے گا۔

دی اور جس جر بی موری ہواس کے مقابلہ میں خرواصد کو تھا کے دیاجا کھا۔

الم مقدیر دی الملم

ی کیونکہ قرن اول کے عموم بلوی کا اثبات متوا تراور متوارث موتا ہے اس وم سے م صرود کفارات کوشیم کی بنار بررد کردیا جا تا ہے ۹ - ایک ی حکم میں اگر کوئی خبرواحد مختلف ہوا ورصحابہ رہ سے اابت ہوکہ انبوں نے اس سے استدلال کیا ہے تواس خروا حدکو ترک نہ کیا جائے گا۔ بلکہ : مناسب تطبیق و تا دیل کرلی جائے گی ۔ ١٠ - حرخردا مدرسلف مي سيكسى فيطعن نركيام واسكوا ختياركيا جائرگا ١١- صدودا ورعقوبات سي انعف درص كي خبروا حدكوليا جائيگا-١٧ - حدیث کے راوی کیلئے ساعت سے میکرنقل تک استمار حفظ ضروری ہے اسا۔اس راوی کی روایت معتبر نہیں جور کے کومیری بیا عن میں سے بال ماحل کی روایت اس وقت معتبر سوگی جب اس کو زبان تعبی یا دمو ١١٠- احادمي احوط كواختياركيا جائے گا۔ ١٥- متاخركومقدم كعمقا بلمي ترجع سوكى كيونحداسكي حيثيت ناسخ كي م ١٦- خبروا صرصاب أورة العين كي على متوارث كي خلاف مرسوله المدوا إامام صاحب كے زمان ميں روايت بالمعنى كا زيادہ روان كم تصاصبى وجرسے احكامات ميں بهت كانى اختلات بداموكيا تعامثلاً حفرت الدموي المعرى كى روايت بع حبكوابن ام ن مي اين سنن مي القل

ان المعیت یعن به به کاوالی مرده برنده کے باری وج سے
اذا قالوا واعضل الا واکاسبالا مذاب موتا ہے جب وہ برانفاظ
وانا صوالا واجبلا ہ یہ کہ کہ کہ کہ بین کریں الخ
صفرت عالث و جبلا ہ یہ بیان کیا کہ حضرت ابن عمر لوں کہتے ہیں توانہوں نے
فرایا ابن عمر کوسموم و گیلہے واقع ریتھا کہ ایک یہودیہ عورت کا انتقال ہوا تواس

کے رہشتہ دار بیان کر کے روتے تھے اس پر حضور ملع ہے یہ ارشاد فرما یا تھا۔ وَلَاتَ وَمُ وَاذِرَ } وَنْ الْمُوى كُونَ الإجماعُ في والاددسر في كالوه نہیں اٹھائے گا۔

الاحظموراوى نے سال قامدہ کلیہ کے طور مرصدت بیان کردی غزوہ بررمیں جب حصنور ملعم اس گراھے ( قلیب ) کے یاس سونچے جا<sup>ال</sup> كافرون كى لاشس يرى تعمين توارسف وفرمايا

على وعبدت ما فعل رمكم جوكم تهاس رب ني كياس کوتم نے حق ما ما۔

وگوں نے وض کیا کیا آپ مرووں سے خطا ب کرتے ہیں توآئ نے فرمایا س نے س جرک دوت دی تھی اہیں لقد علمواماد عوتهم

اسی ایک واقعمی دو صریت میں ایک میں لفظ ساع " اور دوسرے میں لفظ علم " ہے اسی روایت بالمعنی کے اختلاف کی دحبر سے آگے جل کر اختلات بدا سوگیا وای طرح مناسک ع میں ایک روایت آتی ہے التلواالاسودين الحية سان ادر بجوكو ارد الو

روایت بالمعی کے اعتبارہے یہ کہاجا مکتاہے کہ آپ نے ان وونوں کے قتل كاحكم ديا ، امام صاحب في روايت بالمعنى كے ليے يه اصول مقرر كرديا ؛ رواة نقيرسوك اورثقربول

ان دو رفر طور کیدا تھا ام صاحبے اپنے زمان تک دورے کو تبول کیا تھی اما ما عدرابين كي بعدروايت بالمعنى كى اجازت نبيس دينه ام المحاوى فيستهمل بان كيا لاينبغى المرحبل ان يجدت الممام في الحي المحاوي المويث

من العديث الابماحفظمن بيان كرنا ما يسطي م سفن كم ون

معامیت *کھتے دقت تک* بالکل یا دہو يرم سمعه الى يوم يحدث به ا ام صاحب کا بھی ہی مسلک العب در کے محدثین کے نزدیک جو بھریٹرالکط سخت ہمیں اس لیے انہوں نے نری سے كام لياحس كى وجرسے اكثار فى الحدميث بيوگيا ال بى شرائط كى وجرسے ابن ملاح الم صاحب اورامام مالك كو تمشد دكمتا ہے مالانكرا مام صاحب لے بیضا بطاس صرف کی روشنی می مقرر کیا ہے نضرالله امرأسمع مت الثرتعالى الشخص كحرير عكوشاوا كري منهم سعيساسناديسا بقل كا نلغهكماسمعه يعديث حرت ابن معود رم سعروى مع جوبال ندالمتصل امام صاحب تك بہرنجتی ہے سی وج سے کہ امام صاحب کی روایات سبت زیا دہ بہیں ہی دوایت بالعنى كواما نزقرار ديتي ب وه حالات زانه كى وج سے مجبورتھے ملكم مندور تھے ما فظ رمین الدین عراقی فرما تے میں:-ان صديثوں نے بہت نقصان اور ضرب مونجایا ، کیونکہ واضعین کے تقراور تورع كى وجرس احاديث بلعى مقبول بوئي وفيح كے بعد سالات علط فهمول بد احتياطيول كا دره تحاص كى ده سيم الدول اقوال حنا بول الترملم كى طرف شوب موكك لعض محدَّمين كا قاعده تعاكر حدث ك ساتعصديث كالغيري منان كرت حات تعادراكر حروث تفريوزت كردية في يح كا وج سيسامعين كودهو كرمونا تصااور دوال كي تلسيري جلوں كوھديث مرفوع مجم ليتے تھے ملے

طلوں کو حدیث مرفوع مجھے لیتے تھے تھے تھے۔ امام زمری اور دکیج کے بہاں اس کی مثالیں بحرزت میں لیکن امام صاحب حدث میں اس کو لیٹ منہیں کرتے ہمیں ا۔

له الجوامرم الم مع سيرت النفان من و سيرت النفان ملك

صریت کے اصطلای الفاظ کمرانصوت نہیں تھے ہذا بری بی در گاہوں میں جہاں سراروں کی تعداد میں سامعین ہوتے تھے آواز کو متقل كرن كيلي ستلى مناسب مقامات يرتقرر كئ جات تعياس طريقه كى وصب مترسن میں انتلات بیدا مواکر حس نے مستملی کی آواز کوسنگر صرفتا کہا وہ صرب کو شنخ کطرف مسوب کرسکتا ہے ؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں کرسکیا بلکہ استیمی كواخرنا كهناجا بير حافظ الونعم فضل بن دكيع الأرن قدامه مافظ ابن كفر كيته مي كه امام صاحب كامسيك مي سي سها ت عبى امام صاحب في روات بالمعنى ك بين نظرايسا كيا تعاكيو بحرمسملي روائب بالمعنى تعي كرديت تصيبين جولوك روایت بالمعنی کوچا ئز قرار ویتے ہیں ال کے یہاں حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وج سے امام سن نے متعددر وانتوں میں حدثنا الوهوسوة كهاب مالا يحران كى الومرمرة سے القات نہيں ہان كاكہنا ہے كر حضرت ابوسر رورہ نے بیرصری بیان فرمائی تومیں اس حکہ موجود مزتھا اس شہرکے دوسر باشندوں سے سنکر میں نے حدثنا کہا ہے ا مام صن بھری کی اس بات کودوسرے وتبن ني اختيار كيامالا كالمربات مراحتًا غلط مونيك علاوه ورميان كادك كے بارے میں اشتباہ بداكرتى ہے اس وج سے امام ماحب اسطرلق كو ناجائز كہتے ہيں۔

وہ بارہ مرہ مام امام ان تیودات کا تعاضا ہے کہ امام ماحب کی مرفظ مربیت میں مقام امام اللہ اس کی مرفظ میں مقام ا صربیت میں مقام امام ایک تعداد مہت کم مونا جا ہے سکن ایسا نہیں اور ہے بلکہ دہ حافظ صربی میں اور ان تمام شروط اور قیودات کے ساتھ میں اور کمال اس کا نام ہے

آنچے۔ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری طافظ ابوالمحاس نے عقود الجمان میں بیان کیا ہے ا-

تینسواں باب اس بار مے میں کہ امام ابو حنیف کثیر الحدیث اور عیان حفاظ میں سے تھے لی

ا فاضی ابو یوسف دجن کو بیخی بن معین صاحب المحدیث کہتے ہیں) فرماتے ہیں ،۔
جب ان کی رائے قائم ہوجا تی تو میں صلحہ درس سے اٹھ کمر کو فہ کے
میز نمین کے باس جا آ اور ان سے اس سئلہ کے متعلق صرشیں دیا ہت
کرتا اور آ کرا مام معاصب کی ضرمت میں بیشیں کرتا تو آ ب بعض کو تبول
کرتے اور مین کے بارے میں فرماتے یہ صبح نہیں ہے ۔ میں کہتا کیوں ؟
وفرماتے کو فیمی جس تعریم ہے اس کا میں عالم میوں میں

یہ ہے اہم صاحب کا کمال دوسرے می تین کے بہاں یہ ہات نہیں ہے بخاری

ایس سے اگر کررات کو حدف کر دیاجائے تو کل ۲۷۹۱ حدیثیں ہیں۔ موطا اہم مالک

ایس دی افراد حدیثین میں نکن دو بار ہرتب میں چھ سو باسات سو مدیت باقی رہی اسکا ہارے باس کیا جواب ہے کہ محد میں نے اہم صاحب کے شاگر دوں سے در دایت کولیا درا ام صاحب کوسند میں سے زکال دیا اور کہ دیا کہ دہ صنعیف در دایت کولیا درا ام صاحب کوسند میں صنعت بالدر کے راد اول کی وج سے پیرا سواہ ہے۔

ایس مالا بحران روایا ت میں صنعت مالبد کے راد اول کی وج سے پیرا سواہ ہے۔

ایس دوسرے محد شین بر تواعراض ہو سکتا ہے کہ ان کے بہاں صنعت ہے کو تک یہاں دو شراکط نہیں جوامام صاحب کے بہاں ہی طور ذیل میں ام صاحب کے بہاں میں خدرا میں میں ہیں۔

بر شدن کے آرا ر محدث کے آرا ر اسوائے حدیث کے مائے کو اختیار کرنامائز مہیں

دم عبدانٹرن مبارک فراتے ہیں اس کوامام ابوضیفہ کی رائے رکہو ملکھتا

دموً) الم الولوسعف فرواتے میں میں نے تفسیر صدیث کے معاملہ میں الم

صاحب سے زیا وہ عالم مہیں و تھا

(م) معنیان بن عیس کیتے ہیں امام الرصنیف صدیث بی ما الناس ال (۵) بیجی بن آدم کہتے ہیں کہ امام ماحب نے ایسے زمانے کے تام محتریٰ کی صدیثوں کو یا دکررکھا تھا انگین انہول نے انہیں صدیثوں کواختیار کیا جن پر آخر زمارد ميں رسول الشرملعم كاعل تحصا -

ر ہی معرکہتے ہیں مشرح صرمت میں امام صاحب سے زما دہ عالم میں نے

(، ) عرمن دسیار کیتے ہیں نعمان بن است بہت اچھے آ دی ہی صب صد سي فقر بوتليه اس كواهي طرح بادر كھتے بس

دمی خن بن زیا و محیتے بنی امام صاحب نے جار مزارا حادیث

ی میں دوہزارجا دسے اور دومزار و گوٹ کے سے۔

۹۱) ابن حجر کی کہتے ہں امام ماحب نے لوگوں کو کہمی سجی اینے سلک طرف جاب سول الترسلم سے بلااشارہ منامی کے دعوت نہیں دی آنہ الين فقر حفى كاكوتي مسئلهمي السانهي ب جوجناب رسول المشرصلعم ك

مرض کے خلاف ہوا ورحضوصلعم ان مسائل کولیندنہیں فرماسکتے جو قرآن

ادران کی سنت کے خلات

ذبى نے فرایا ہے آ ہے آ گھروٹ اگروتھے علام مفق نے بھا برحوف تھی اورمعداطان سات سوشاگر دوں کی نشان دسی کی سے اور فرما اسے یہ آ یے با واسطرت گردیں. صاحب جوا ہرنے کہلیے کہ آپ کے جار ہزار غاگرہ برتعدادمبالغدا ميزنيس بي كوبحران كالجون ادرنونيورسيون كے اساتذه كه فناگر دول كى تعداد تھي چندر سول ميں سينكر موں سے تجا وزكر مباتى ہے

ك مقدم ادح المسالك عفرة

ام صاحب کے بارے میں شہورکر دیا گیا ہے کہ انکی اسے اصا دریت اول کے بارے میں شہورکر دیا گیا ہے کہ انکی کوئی کی اسے اصا دریت اول کوئی کی بنیں ہے حالائکہ یہ فول معتزلہ کا ہے ہی تول سے بعض مناخب مناخر نظراتے میں جا بات نیہیں ہے بلکہ امام صاحب کی تصانیف موجود میں مثلاً وصایا ، العالم والمتعلم ، فقراکم وغیرہ ۔ ان کہ اول کی تصانیف تو ہم آئرہ صفحات میں وض کرنے کے بیال مردست چند بالیس وض کرنا جا ہے کہ تا میں موض کرنا جا ہے

دا صاحب کاب یا مصنف ہونے کے لئے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبی ہے ہوئے ہے لئے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبی ہے ہوئے اسکو خوبی ہے ہوئے اسکو اسکو دوا تاہی بھی تب ہی دولت یا کہ اسٹو تعالی کی گناہی اس وصلے اسکو کتاب انٹر کہا جا تاہے مالا تحاسی جمع و ترقیب کا کا اولا جا اسپول لا مصلم نے کیا بارٹ نی کہ اپنے فراویا کراس مورت کو یا اس آمت کو فلال حکم تکھ در آنے بعد صرب ابی جم اسکو اسکو میں کہ اپنے فراویا کراس مورت کو یا اس آمت کو فلال حکم تکھ دو آنے بعد صرب ابی جم میں کردیا۔

له الجوام المفيد مسكرن الله جوام والم الله على مثل على مرسبى

| ئر ہیں جن کی طرف احادیث سے بڑے بڑے زخیرے                                                                                                    | ہت سے ا         | (4)                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| في البيخ تسلم سے الن كو مرون بين كيام مدام احد                                                                                              | ،<br>ن انہوں۔   | فمسوب مساليكن      |
| الغياء                                                                                                                                      | علما رکی میپی   | کے بارے میں        |
| توليت بالمصنف نابينام وي مي اورانهول في كتابير                                                                                              |                 |                    |
| الم واكرا طه                                                                                                                                | شلام مسرك       | اطلكراني ميس       |
| فَ كُن كُو لَكُو لِلهِ مِن كُولًا مِدُه لَكُدَ لِيسَةِ بِمِي ان كَي هُرُّ<br>عَلَا مَرْهِ كَي طَرِفِ مثلاً معانى الإخباراز امام الويجرمحدين | بترسير          | (0)                |
| على مذه كى طرف مثلاً معانى الاخباراز الم البريح محدين                                                                                       | ن حرکه ال       | منسوب موتی ہ       |
|                                                                                                                                             | - (             | العلاما ود         |
| الك كعدا كي خطوط كوجي كرك شاك كياما آب يما                                                                                                  | كابركيان        | 1(4)               |
| کتا کامصنف اورکوئی ہوتاہے اورماح اورکوئی لیکن                                                                                               | ان کی درمیت     | صورس وهاب كر       |
| وب بي كياما تااس قاعن برامام صاحب كى كابول كو                                                                                               | كىطريت منسا     | كتاب وجامع         |
| شارا نشرا مام صاحب کی کتا بول کی تعداد معلی موصائے گ                                                                                        | البئي توكفيرانه | للمحى منطبق كرناجا |
| اسی قاعدے کے حت صریت میں امام صاحبے ا                                                                                                       | وأعظمها         | مرانداراه          |
| ه اسانيم له                                                                                                                                 | 1 1             | 000                |
| الومحدعبلالشرالحارفى بخارى مستهسم                                                                                                           | جاح             | 1                  |
| الحافظ الوالقاسم بريد                                                                                                                       | 11              | ۲ .                |
| الحافظ الوالخ محدين المطفر م مرفع يسته                                                                                                      | "               | ٣                  |
| حافظ الوتعيم مركم المسترح                                                                                                                   | *               | ~                  |
| الونجرين عبرالباقي                                                                                                                          | "               | ۵                  |
| ابواحرب عبدالشرحرجاني                                                                                                                       | N               | 4                  |
| المم الحسن اللولوى مستم المع المع الم                                                                                                       | "               | 4                  |
| مافظ عرب الحسن الاشناني                                                                                                                     | •               | ^                  |
| ابوعراحمين النكلاعى                                                                                                                         | 4               | 9                  |

| سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حا فيظا بوعبدات معرب أ             | جاح                | ٦.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| م سيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حادبن ابي صنيفه                    | N                  | II          |
| 10. In the second secon | حافظ الوالقاسم                     | "                  | . 18        |
| م مماريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام محسسد                         | *                  | 17          |
| E N N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | u N                                | 4                  | 15          |
| م سمام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المم الوايست                       | 4                  | 10          |
| نے ابواب نقہ ہر مرقال کیٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رات نے کام کیا ہے بعض۔             | بانيدبرمخلف حف     | וטת         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن ندان برمات پرکھاج               |                    |             |
| عظم کومرتب کیاان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ربيب شيوخ پرسندام ا                | المناه ني          | موسى حفصكي  |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | درابواب نقر برمرتب کیا .           | ندی نے مسنن او     | بعدعلامهر   |
| رات ہس کین میری نظرسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ح لنكف والے بہت سے حصا             | لامام أهم كى فسرور | ب           |
| م ازا بواتحت اسرعي سنبعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عى قارى مشنئسيتى النظا             | ری کے کھرح کا      | مرف دومي گذ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالموترجمين فحووخواررى             |                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بْالْمُهُمْ فِي كرديا. يرسب مسا    | 1 1 1              | 0 1         |
| نأبيرامام صاحب كامتأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل بنار مریه نهیس کها جا سک         | مذكوره اصول أ      | منسوب لمي   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر الم                              | بوزم ومعرى مح      | نبس بس      |
| الرن خسوب كرنا ادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المصاحب كالمصاحب كالم              | ب ذلك بقادم        |             |
| ناا <i>عرّامن</i> کی بات نبیتیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  | ةنستهاك            | مين         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پندره مسانید میں سے                | لأنثارا مأمحمر     | کانی ال     |
| الوحنيفة عن سلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كمحدن قال اخبرنا                   |                    |             |
| حجرنے مجاتب کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ت کیاہے اسکو حافظ ابن              | احب سےروابر        | كبركرامام ص |
| ب فقر پرترتیب دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ع کے امام محدفے اس کو ابوا         | ب کی کتاب ہے       | يرامامهاح   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | الله اينا          | له ابزيوم   |
| 13<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second section with the second | PERK               | E           |

اس کی ایک عظم شرح استا ذبحترم مولا نامغی مبدی صن صاحب نے تکی ہے جو طبع ہو بھی ہے ۔

میں ہورہ مسانید میں سے ایک ہے ۔

کی اس الا آرام می ایولیس سے ایک ہے ۔

مدیث سے عوان کے تحت یہ جید جزی ہم نے بیش کردی ہی جن سے معریث میں امام صاحب کا مقام اور مرتب معلوم موتا ہے یوں اعتراض کرنے کو خوان نے معرف میں زبان دی ہے میں ارام میاب کے منہ میں زبان دی ہے میں نام میاب ہے یاجس نے ان کی صدیف کونہیں ہر مال ارام ہی جس نے ان براعتراض کیا ہے یاجس نے ان کی صدیف کونہیں ہر مال ارام ہی جس نے ان کی صدیف کونہیں ایا یا بعض ان اس کھم کرا ہے جو بات کو تسکین دی ہے وہ خود اس کا ذرہ ار

بالبيجم فعتاري دستوراسلامی کی تاریخ وندوین

## مآخذا ورحوا له جاست

| ازمولا ناعميم صاحب مجددى        | ثاريخ الفق      | ı   |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| ازالخطيب يناحرهري ترجمه رشيداحد | فقرا لاسسلام    | ۲   |
| ازعلامه موفق                    | مناقب           | ٣   |
| ا زابن ابی الوفار               | الجوابرا لمعنيه | ٣   |
| ا زایام ا بوالمویّد             | جاث المسانيد    | ۵   |
| ازشيع محمودت خال                | معجم المصنفين   | 4   |
| ازمولانا مجمديوسف امترليني جاءت | المافئ الاحبار  | . 6 |
| ازعلامه شيلي                    | ميرت النمان     | ٨   |
| ارعلامهابن تم جوزير             | الطرق الحكمير   | 9   |
| - פנים                          | 1 800           |     |

## ومتوراسلامی کی تاریخ و تدوین!

جناب رسول الترصلىم كے زمانہ تك اسلام " ميں زير كى گذار نے كے طریقوں اعقائد، عبادات ومعا ملات ) کے لئے اصطلاحات كى كثر تباور شيور عمار ہوں معام ہوت مردہ مردہ مرام وغیرہ اصطلاحی اسار كا وجرد تجماح دارت صحابر رمز جیسے صنور صلىم كوكرتے دیجھتے یا جو کھے آب سے سنتے اس كو مرائد اختیار كر ليتے تھے ۔

عہدنبوی میں اسلام بورے جزیرۃ العرب میں جی اتھا جا رکے ملاوہ جوتبائل زیادہ فاصلے بر آباد تھے وہ دین کی بائیں سیکھنے آئے اور والس آگر این تبلول میں ان ہی تعلیمات کو سکھلاتے تھے حضور ملتم بھی مدینہ سنورہ سے عال کو مختلف قبیلوں میں اسی غرض سے بھیجۃ تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل حضرت ابوموسی اسی غرض سے بھیجۃ تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل حضرت ابوموسی اسی غرض سے بھیجۃ تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل میں اسی غرض سے بھیجا کہا تھا۔

اس کے بعدخلافت را شدہ کا ذمانہ کیا جس میں اسلام دوسرے ملکوں میں جی بہوش کی جات کا رنگ محصنگ ، طرزمعا شریت اور ذبان مختلف می دیال بہوش کی جہاں کا رنگ محصنگ ، طرزمعا شریت اور ذبان مختلف کی دہال بہوش کی انجمیت کو مختلف الفاظ مثلاً فرض ، واحب ، سعنت ، مکروہ ، حوام وغیرہ سے ظام کرنا بڑا اگرا ہا انکیاجا آل تووہ نوگ امور دینیہ کی انجمست سمجھے سے قاصر رہتے

چوکوان مفتوح ممالک ( ایران ، شام ، علاق ، معر ایشیائے کو جکس) کے معموار ایسائے کو جکس ) کے معموار اسوں نے وہاں کی بودو اِ ش بھی اختیار کے معموار اسوں نے وہاں کی بودو اِ ش بھی اختیار کے لئے میں نوگ مزجع قرار بائے اان کرلی تھی ۔ اس لئے احکا مات اسلامی کے لئے میں نوگ مزجع قرار بائے ۔ ان

حفرات نے قرآن وسنت کی خوب اشاعت کی اوراسی کوا حکا مات میں ابنا مرجع بنا بالیکن اختلاف دوارا ور صروریات زندگی کے انجعار کے باعث انہیں ہوجری بیش آئیس ان کا جواب انہوں نے قرآن وصدیث کی علل ستنبط کے ذریعہ دیا خلیفہ وقت کی طرف سے می اپنے مقررہ عال کو سی حکم تھا حضرت عروہ نے اپنے ایک عامل کو تحریر فرمایا ، ۔

المحى طرح سيم كرفي للكرو بالخصوص اس مسئل عي جوتبارے دل عن موحب ترووم و اگر قرآن وسنست سے تم کو وہ بات نامعلی موتو السيمونيد برسطة جلة ايك دوسر يست مشابرساكل كوسحانو معرب اللمي تياس سے كام لوا ورج جائم كوالشرك نزديك بسنديده اورح سے زياده قريب نظرائ اسكوافتيار كروك المذاحفرات محابرة ني كياا درية ظاهري تياس سي اختلاف مرورسدا موتامے کو بحرم مکن ہس سب کا ایک ہی قیاس ہو اگر اور قرآن ماک تام صحابرہ کویا دھی ہولی میں سنن نبورے بار سے میں تورینہیں کہاجا سکتا اس لي وابات من اخلاف الزير تعسا معراحكا مات ادرمالل بتلانے والے ایک دوصحابی نہیں تھے ملکرا کے بڑی جاءت تھی جن میں سے تعف کیے تادی کی تعداد ست زیادہ ہے اور تعبی کے بست می مطور فریل سان ال المقرا صابره کی ایک فہرست میش کی جاری ہے جو کٹیرالفتا وی تھے مردہ حیزات ہں کہ اگر ان کے تمام فتا و اے کو کم کا کر لما جائے توٹری بڑی کتابیں بن جائی گ ٢- حضرت على مرتضى رم ٣- حفرت عبلالشرن مسعودرخ . مم - حفرت عالت صداقة رم ۵ - حضرت زيد بن ابت - الدحضرت ابن عباس روا ، عصرت ابت عررة له تاريخ عم الفقر، فقرالاسلام مثلًا مطبوع كراحي

ان سات حضرات مح فتاوی کی تعداد سبت زیاده بعان مح علاده بس صحابرو وہ س کرجن کے فتا دی کی تعداد سب زیادہ تو نہیں تکن کم می نہیں ہے شلا ا- صرت الوكرصداق رم ۲- حضرت امسلمهرها ١٢ - محضرت معاذبن جبل رخ ٧- حفرت السلام ١٣- حضرت الوسعير خدرى رخ الما - حفرت طلحرم م - معفرت الومرمية ره ۵ ۔ حضرت عثمان رض 10 - حفرت زميرره ٧- حضرت عبدالندن عروب العاص ١٤ - حصرت عبدالرحن بن عوت رخ ١٤ - حضرت عمران يتحصين رم ے - حضرت عبدالشرین زبرران ٨- حصرت الوموسى اضعري اط ١٨ - حصرت الزيحره رم و- حضرت سعد بن الى وقاص الله ١٥ - حضرت عباده بن المصامست في ١٠- حضرت معلمان فارسى رخ ٢٠ حضرت الميرمعاويرم له ال حفرات کے علاوہ ۱۲۲ محام رم رہ بی جن میں سے معن صرات کے مرف ایک یادوی فتوسی اسی وصر سے انکواس فیرست میں داخل بس کیاگیا. ميصرات صحابرة أورى اسلاى قلموس يصلي وي تحصادرات وي احکامات دین کی نشرواشاعت میں تکے ہوئے تعمیر اللہ میں ان میا کے آخری فرد صرت الوالطفيل في انتقال كيااب احكامات كي نشرواشاعت كاكام اسح شاگردوں ( تابعین ) نے شروع کر دیا جنانچراس زمام میں سات مقا مات لیسے تعيجال تعليات دين كے لئے بلرى درسگاہيں اور دادالافتار قائم تھے ان مقاآ ريوب برم جدوالمي موجود تع اوركام كرد المع تصده سات مقامات ميا ا-ا؛ مرينمنوره ٢١) مكم عظم (٣) كوفه (١٧) بعره (٥) ومثق اسام) الان مصروي) يمن ، "ارك الفقر مك

ام صاحب ہو کہ نہایت نہم و ذکی تھے انہوں نے سوچا ابعلم سی ایک گر ادرایک فرد کے باس نہیں ہے بلکروہ اطراف عالم میں منتشر سوچیا ہے اس کو اگر یجانہ کیا گیا تو وہ صابح موجلے گا یا پہلی احتوں کی طرح اس کی اصل صورت بدل ہے گی ۔ بھرانجی نظروں کے سامنے واضعین صدیت کے تھرفات موجد تھے امام صاحب میں بھر الغیر میں جانے تھے کہ اختلا ف زمان واجوال اور جوائے کیوجہ سے ایک صدی میں بڑا تغیر مہیں گرک سکتا اس لئے اس علم کو بھیا کر نا چاہئے اور تیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایسا دستورالعل مرتب کر دینا جا ہے جب میں تام جزوں کی رعامت مواس کئے اسلامی قانون کی تدوین اوراس سے اصول کا متعین کر ناصروری موا۔
تدوین اوراس سے اصول کا متعین کر ناصروری موا۔

ده سرسی جانتے تعے کہ آئے سے پہلے جوافراد تھے دہ آئے نہیں ہیں زمانہ
انحطاط کی طرف تیزی سے برصورہ ہے آئے جوجال العلوم ہیں ان سے استفادہ
کرنا جا ہے ا در جواس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے آثار سے استفادہ کرنا جا ہے اوراسکوا مول وضو البط کے تحت موب مرتب مدون کرنیا جا ہے ابدا الم ماسسنالیہ ہی سے اپنی درسگاہ کو اس نبی بر مہایا اور تدوین کا کام مفروعا کر دیا
درسان میں کے وصر کے لئے اس کام کو بر کھی کردیا تھا لیکن سالے مرسے میریا بدی
کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا اور بالا فرسے المسلمین الی یوم القیا مدفی میں المسلمین الی یوم القیا مدفی حدید اور حسن المجنواء

ضرورت مرورت مرورت من فقر المحاجالا الرم مرورت من فقرب فقر المحاجالا الرم مرورت من فقرب فقرب فقر المحاج الما المحام المحا

کی جاری ہے۔
حضرات بین سیدنا الو کرصداتی رہ اور سیدنا عمر فاروق ہو کے دورخلافت میں تام مسلمان متحد تھے۔ نرسی اختلافات بھی زیا وہ نہیں تھے بلکہ نعی کے درجہ میں تھے لیکن صفرت علی ن من کے اختلافات بھی سیاسی فقنے شروع میں تھے لیکن صفرت علی رہ کے اکری عبد مغلافت میں سیاسی فقنے شروع ہوگئے جہوں نے ایرے میکر بذہبی صورت اختیار کرلی تھی بیموا کہ خلافت واشدہ کے بعد ہی فقنوں نے خولی صورت اختیار کرلی تھی بیموا کہ خلافت واشدہ کے بعد ہی معانوں میں سیاسی بنیا دیر مذہبی فرقہ بندیاں بیدا ہوگئیں جنانچہ ضارجی اور مضیدان دونوں فرقوں کا دجودی میں آگیا

بن امیہ کے وسطی دور حکومت میں علمائے اسلام کی بھی و جہائتیں بنگئیں ایک اہل حدیث وجہائتیں بنگئیں ایک اہل حدیث جومر ف ظاہر حدیث برعل کرنے کو دا جب اور مزودی سمجھتے تھے تیاس اور دائے ان کے بہاں حرام کا درجہ رکھتے تھے ، اس خیال سمے تمین کردہ تھے دا) معتزلہ اس کا سربراہ نظام معتزلی ہے (۲) امامیہ شیعہ (س) کا اس کا سربراہ داؤون علی انظام معتزلی ہے (۲) امامیہ شیعہ (س) کا اس کا سربراہ داؤون علی انظام بھا شخص ہے جس نے مال سربراہ داؤون علی انظام بھا شخص ہے جس نے

قیاس کا انکارکیا الوالقاسم ابندادی تکھتے ہیں ہ۔
جہاں تک بھے م ہے نظام سے پہلے کسی نے قیاس کا انکار نہیں کیا تھا
ان کے علاوہ دگیرتمام علاد قیاس کو دسیل شرعی مائتے ہیں اسکے لئے ان
صفرات نے اصول مرتب کئے اس باب میں عواق میں ابراہیم نحفی اور ججاز میں
امام مالک کے استاذ ربیعۃ الرائے اس زمانے کے مشہور عالم ہیں ابراہیم نخنی کے
بعدامام حاد اور ان کے بعدامام الوصنیفہ کوزیا دہ فہر سے حاصل ہوئی ان حضرات
نے روایت اور درابیت کو کھاکر دیا۔

ك نقرالاسسلام منسكا

بہلی صدی کے آخری روایت حدیث کی کثرت اور واضعین کے فلنے !

می مسائل میں اختلات برید کرد یا تھا۔ یہ فلند ا تنابڑا تھا کہ مس میں احادیث
کے ضا کئے ہونے کا اعراب میں ام حوال عین اس موقع بر عمرین عبد العربی اس خطرہ کو مسوس کیا اور فورا ہی تددین حدیث کا کام فسرز ما کر کے تحفظ حدیث
کا بند ولمبت کردیا۔

دوسری مدی کے ضروع میں اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیا ن
ایک سخت نزاع بدا ہوگیا، جانچ سوال میدا ہوا کہ تحدیث فقر اسلام کی اصل
اور قرآن کی متم ہے یا نہیں بھر کھڑت احادیث کی وجہ سے احادیث کی
نوعیت میں اختلاف بیدا ہوا، قیاس اور استحسان کے ذریع استخراح سائل
میں اختلاف پرا ہوا اجاع کے اصل فتری ہونے میں اختلاف نہی اورام
کے صیفوں سے استنباط احکام میں اختلاف، عزمنکہ دومری صدی ہجری کے
ربع الاول میں علم کے مرکو خدمی اختلاف موجود تھا۔

مِن فيصله صادر موتاب له وحداب كي مي تعى كدكوني قانون مدون نبس تعادا مم صاحب فاسي مم كى موجود ا له نقرالا الم مكام يرمال من الكليد المحالية المعالية المعالية المعان كام كيوان كوا اورآئندہ ضروریات کومسوس کیا اور قانون اسلامی کومدون کرنا شروع کردیا اور است سلم بریم نہیں بلکتهم ونیا بربڑا احسان فرایا اسی وجسے قانون سازی کی تاریخ میں امام ا بوصیف کا نام سرنہرست ہے اور قانون سازا سمبلول کیلئے اس فرزند جبل کی مرایات منار ہ نور میں ۔
اس فرزند جبل کی مرایات منار ہ نور میں ۔

تدوین نقرکا کام شروع کرنے سے سلے میسکر ربرغورة باكراس محلس كوكس حكر قائم مرناحاك ست ور وفكر كرنے كے بعد كوفر كوفر كى كوئى كو يحكوف اس كام كے لئے ست عره ملاحت ركعتا تعامنتك على فحي تهذيب وإلى موجود تعيين مم كم سائل والاستفقرية تعدابل علم مجى ببت تحداس كے علاوہ عرب كے دوسرے سٹمروں کی تہذیب خالص غربی وسا دہ می اورایک قانون سازے لغ مردری سے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کو نیظر غائر مطالع کرے اوران سے سدا خدوسائل ومزوریات وحوائع کے اسمارکومرگز نظرانداز در کرے آت عی جولوگ سم استرکے گنبد میں محصور موکر مرانی تکر کے نقریبے کوئے ہیں اور عرف عامرا ورروامات زمانے اسے استحیں بند کے موے میں وہ دین کا فراق الرار بے بن انہیں برگرزیت نہیں سونحتا کہ وہ لوگوں کی زندگوں برحرام طال کے نتوے صادر کریں میرے نزدیک وہ نقر خنفی کے مزا نے سے بچہ ما ہل ہیں وہ وقت دورنہیں ہیے کہان نام نہا دمفتیوں کے ہاتھوں سے قلم ليرتور دامائے گا.

بهر حال کوفری پرمب چیزی موجود تعین اوراه م صاحب خیس کام کا بیره اشمایا تعاا کے لیے بی خردرت اسی می مگراد موث پارافراد کی تعی اسلے انہوں نے ایک محلس شوری جوملس مباحثہ تھی کومرتب کیا علام تروقی فراتے ہیں۔ انہوں نے ایک محلس شوری جوملس مباحثہ تھی کومرتب کیا علام تروقی فراتے ہیں۔ فوضع ابو حذیفی حذیب الم ماحب نے اپنے سک کوشور

وم بوسیده مداسب شوری بینه و لودسته ن بریکااور دس سک کرنده کوار

افخاذات يربوقوت نهيس كمعا بنفسه دونهلسوك چنانچا،م صاحب نے اپنے ہزاروں شاگردوں سے جالیس اسرفن اشخاص منتخب کے امام طحاوی نے بسند مقل بیان کیاہے کہ اس مجلس کے اراکین كى تعداد مالسي فى يمب كے مسب حعزات درم اجتما دكوسيونے سوئے تھے الن جاليس مي سے وس بار و حفرات كى ايك اوليس حفوى تعى حب سے ركن ام ابويوسف المام زفر، داؤد طائ، احرب عرا يوسعن بن خالد كي بن زائده المام عد عبداً لترب بارك الد خودام الومنية حمد عبس مددين فقر كمتعلى وكيع بالجاع

مشبور محدث فرماتے میں ا

الم البعنية كم كام ميكس طرح عللى باتى ره كن تعى جب كه واتعرب ب كيان كم ما تع الولومون، زفر، محر جيسي لوك قياس واجتهاد کے امر موجود تھے اور صدمت کے باب میں کمنی بن ذکر یا بن زائرہ حفى بن غياث ، حبان ، مبذل جيب ابرين صديث ان كما تھ تصاولفت ادروبيت كے امرقام بن معن لين عبدالحن بن علام بن معد كم ما جزاد عيد فرك تعداد دا دون نعير لما ل نفیل بن عیاض ، زیدلودتعوی احدیم میزگاری رکھنے والے صواست موجود تھے، لبذاجس کے رفقا رکامادر منشین الیے لیگ ہوں وظعلی نهس كرسكة ،كو يخطلى كمودت مي مي المرك المرف ير الك واليس

كرنے والے تھے کے

الم الوحنيفه في استنباط مساكل كايط لقد مفرركيا كه اولا كتاب السرى سنت بورم مرا تاصحابه فا وراس كے بعد قباس الم صاحب كى نظراحا ديث کے بارے میں بہت دور بین تھی مہ مدرث کے قوی مضعیف امشہود اما د ك علاده ريمي وتخفية تحص كم أخسسرى امرض يرجناب رمول الشرصلع كاوصال

ك الجابرالمن ما عامتفرت ك ما عالمان دميا

مواہے وہ کیا تھا ۔ اگر حب زی اور واتی صحابہ جا کی احادیث میں اختلاف ہوتا تور بنائے نقرانقر کی روایت کو ترجے دیتے تھے۔ مائل کے استباط میں امام صاحب اسی فرکورہ ترتیب سے ساتھ استحان معالح مسله ضردريات كولمي بيثس نظر كمصفة تحقيراوسوق موت كرائهم كرجزئيات يربحث كرتے تھے كرجن كااب تك وجود نہيں ہوا تھا امام صاحب فرماتے ہیں۔ الها الم كالم من الول المي لوكول كے بسلا مونے كا امركان ہے ان کوئی سوج علیں۔ تاکہ اگر واقع ہی ہوجائے توانہیں انوکھی بات نظرزا نے کوس سے لوگ سلے سے واقف مرسول ملکمعلوم رسا مائے کہ ان امور میں اگرکسی کو مبتلا ہی مونا بڑے تو شرعًا ابتلا سے وقت کیا کرنا چاہئے اور مبتلا ہونے کے وقت فرایست نے کیسا صورت بتلائ ہے له اك وم سي سي بن ربيع مشهود محدث كيتے إلى ١-كان ابوحنيفة اعلى المماح ان سائل كومى سے الناس بمالوسكنك ليعطنة تعكيب الونس وانعا ای رج سے امام صاصب نے محلس تدوین میں ان تمام مسائل مریخت فرمائی بے کرمن کے وقوع کا امکا ن ہوسکتا تھا آپ کے گرد تلا ندہ کا جمع ہوتاتھا اورآب جزئات مشي كماكرت اورجاب مامل كرت أكرس كاجواب ايكبي بوتا توسئلهاس وقت قلبندكر لياجا تانحعا ورمز كيم يحبث كاستسلجادي رستا اور حويم اخرمي فيصلم وتاوي بأت قرار ياجاتى -خدمت کابت اردن عربی بن زکریاب دا نده ا درا مام ابود سف سيرتجى اختلافات كرسا تهري كاسلسلرارها رى رساتها كمبى كمبى

له مونی منه که ایعت

جب کام بہت لول ہوجا آ توام صاحب این تقریر شروع فراتے ہے اوراب انحکم فیصل فرائے کے کہب کوت کم کرنا پڑتا تھا کہ بی کہ ایسا کھی ہوتا کہ بعر اللہ الکین اپنی رائے برقائم رہتے تھے تواس صورت میں سب کے اقوال قلم بدکر لئے جاتے ہے اس کا بھی الرّام تھا کرجب تک شوری کے خصوصی ا راکین جمع مذ موں کوئی سئلہ طے نہ کیا جائے جانے الجوام الملف کے کے مصنف عافی بن بڑید کے مصنف عافی بن بڑید کے مسئلہ مرکب کرتے ہوتے اور عافیہ موجود دہوتے توام صاحب فواتے کہ ذرا مسئلہ بری جب کرتے ہوتے اور عافیہ موجود دہوتے توام صاحب فواتے کہ ذرا عافیہ کو آنے دو جب وہ آجاتے اور سئلہ سے اتعاق کرتے تب مسئلہ عافیہ کو آنے دو جب وہ آجاتے اور سئلہ سے اتعاق کرتے تب مسئلہ عافیہ کرتے تب مسئلہ ما فرق کرنے تب مسئلہ میں کرتے تب مسئلہ کا کہ کرنے تب مسئلہ کرتے تھے ۔

تفریا ۱۲ سال کی مدت میں ۱۱م صاحب نے قانون اسلامی کو مدون کردیا تھا یہ کا بین کتب نفر ابی صنیفہ کے نام سی شہور موئیں برجود ۲۳ میزار دفعات برخت میں سے ۱۳ میزار سائل عبادات سے متعلق سے باتی دام میزار سائل عبادات سے متعلق سے باتی دام میں اسے میں معاملات وقعو بات سے متعا ان می مسائل کے ممن میں دفائق نحوا ورصا بھی مذکور تھے جن کے مجھنے کے سے عزبت الا حساب کے مام کی خرجت الا حساب کے مام کی خرجت الا حساب کے مام کی خرجت الا میں مدکور تھے جن کے مجھنے کے سے عزبت الا حساب کے مام کی خرجت الا میں مداور ت

اس محبوعه كى ترتيب اسطرح تعى باب الطهارت، باب الصلوة اعبالا

له ون معد ١٥ عمر الماندمك

کے بدر دوسرے ابواب اوران کے تعدمعا طات اورعقوبات کے ابواب تھے ہنرس باب المیرات تھا ، جنانج مردح تمام کتب صنفیہ اسی ترقیب میرآح سمی

سوبود ہیں۔ یہ بوعداگرمے سائا ہے سے پہلے مرتب ہوجیا تھا گربوں اسمیل ضافے سر تے رہے کیو بحرب امام صاحب کو کو فہ سے بغواد جیل میں شغل کردیا گیا تو یہ سائم ارز برجاری رہا امام محد کا امام صاحب کی محلس سے تعلق دہم سے سوا سے اضافہ کے بیداس جوم کی تعداد ۵۰ لا کھ مسائل ہوگئی تھی جھزت عمالت ہو

بن سارک فراتے میں ا۔

ای جو عرفوا م صاحب کے دوانے ی میں فہرت حاصل موگی تھی اس کے جس قدا اجزار تیارم صاحب تھے باتھوں ہاتھ جلے جاتے تھے مدالتوں میں قضاۃ نے مرکاری طور بران اجزار کو رکھوالیا تھا جب یہ جوعم بالسمق ٹیارم وگیا توامام صا

نے اپنے تمام شاگردوں کے سامنے ایک تغریر نزائ مربے دل کی مسرتوں کا ساراسر بایمرت تم ا مام صاحب کی تقریر ا مام صاحب کی تقریر ا رام صاحب کی تقریر

له جاع المانيده على ايماً

ادر موارك اب وقت أكيلهد كتم مب أوسط كل حفاظت مي مري مردرتم مبي سے الیس آدی ایسے میں کران میں سے ہراکی عہدہ تضاری در داریاں سبحالنے كى بورى صلاحيت ركمتا بعدادران مي سدوساً وى السعب جوقاضي من مكران معظم مجى بن سكتے ہيں ميں تم سب كوال ركاواسط ديتا ہوں اور علم كا جوكرتم كوطلب اسى عظمت وحلالت كاحواليديتاميل ميري تمناهم كراس علم كومسكوم موسكي بعزتي سي بجلته ربنا اوراكرتم مي سيكسي كوقضاى ذمه داريون مي مبتلا بونا بريات وسي یہ کہے دیا ہوں کا اسی کروراوں کا جواوگوں کی نگا ہوں سے بوٹ دو ہوں جان بوج كراي فيعلول مي جولحاظ كرے كاس كافيعله جائز زموكا ما اسكے لئے خدمت تضاخلال سے اور ناس کی تخوا ولینا حال. قضا کا عہدہ اس وقب درست بعيرب قامى كاظامرو بالمن أكيب مواسى تعنادك تنخوا وطلال بيدوال . ضرورت ورجيكراس عمدے في دم داريوں كوقم ميں سے جونبول كرے ميں اس كورصيت كرتامول كنغداى عام مبسوق إورابينے درميان روك كى جيوں من اربان وغیرہ کومائل نہ ہونے وسٹا یا دنے وقت کی نازمسحدمی بڑھنا ہمینہ نُرَّدُ بِ كَى ماجت بورى كرنے كوتيار رہا ۔ انم تعین مسلما نوں كا اميرا كرخلوت خدا كمياتوسى غلطرد بيكواختياركرني تواس الم سيقرب ترين قاض كالرض بوكاكه السن بازمين كرك

امام معاحب كايرمدون شدى قانون اس وقت كے تمام علاما ورداليانِ رياست كے كام آيا. عدالتوں ميں مركارى اورسے اسكوداض كرلياگيا بي يي بن آدم فراتے ميں ب

فلفار، حکام ، ایک، امام می کی مطابق کے مطابق فی مطابق فیم کی کردہ نقر کے مطابق فیم کی کار میں کی اور کھا اور کھا

تصىبه الخلفاء والنتكة و الحكام واستقرعليه الاموك

له مم المنفين هه نع م م مونى حكان ٢

|    | م معام           | شركارتدوين فقر ا- الم الك بن فول |  |
|----|------------------|----------------------------------|--|
|    | ر نازم           |                                  |  |
|    | 1. # 750 (E-174) | س المم داوُدطاني                 |  |
|    | م المام          | م امام مندل بن على               |  |
|    | 2149             | ا مام نفرین عبدانگریم            |  |
|    | م الالم          | ۱ امام غروبن میمون               |  |
|    | aler "           | ، امام حبات بن على               |  |
|    | PICE +           | ٨ امام البخصمه                   |  |
|    | PICT "           | ه ۱۱م زمبرین معاویر              |  |
|    | م الله           | اهر ۱۹ اصر سر خود و .            |  |
|    | 214              | المام في من من من الم            |  |
|    | و المالي         | ا الم حادث الالم المعم           |  |
|    | 363              | ١٢ ١١م سيانح بن لسطام            |  |
|    | مالم             | ١١٥ ١١٥ شربك بن عبدالكر          |  |
|    | المراج           | ١١٠ امام عافيه سبن بيزمير        |  |
|    | AIVI "           | ١٥ ١مم عبدالترين مبارك           |  |
|    | PIAT .           | ١١ الم الولوست .                 |  |
|    | PINT .           | ما و الم محرن نوح                |  |
|    | DIAT +           | الأسف بودان السلم                |  |
| 8) | المام            | ۱۸ ایام، تیم بی بسیرای           |  |
|    |                  | ١٩ ١١م الوحيد عي ت رب            |  |
|    | مامد .           | ۲۰ امام فضیل بن عیامن            |  |
|    | ملم .            | ١١ ١ مم اسدمن عمرو               |  |
| 28 | ر ولاج           | ۲۲ ا مام محدین انحسن             |  |
|    | 109              | ۲۳ امام علی ابن سبر              |  |
|    |                  | 1                                |  |

\*

| م الماج                  | المام لوسعت من خالد                             | 2            |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 2197                     | امام عبدالترمن ادرسيس                           | 70           |
| p197 "                   | ا مام فنضل بين موسىٰ                            | 74           |
| ١٩٢ ، ي ١٩٢              | امام على بن طيسان                               | 74           |
| 2196 "                   | امام خفص بن غياث                                | 44           |
| 2196                     | المام حفص بن غياث<br>المام وكيع بن الجرارة      | 14           |
| 2196 ,                   | ا مام مشام بن يوسف                              | ٣.           |
| P192 ,                   | امام نحلى بن سعيد القطان                        | 17           |
| × 191                    | ا مام مختصب من اسحاق                            | 22           |
| 2199                     | امام الوحفص بن عبدالرحمان                       | ساسا         |
| و المواج                 | امام الومطيع نلخى                               | ٣٢           |
| والع                     | امام خالدين سليمان                              | 20           |
| ٠ سنيم                   | امام عبدالحبيد                                  | 24           |
| DY. PY .                 | امام لحسن بن زياد                               | rk           |
| 2117                     | امام الوعاضم النتبل                             | ٣٨           |
| PYIO ,                   | امام كى بن الرامت                               | 49           |
| ر مواجع که               | الم حادين نسيل                                  | ۲.           |
|                          | تعرابي كي ككنا ايكمستقل تعنيف                   | ان حفرات مرم |
| ن مرک ان حفزات کی        | سے گریز کیا جار ہا ہے ہاں اتناع                 | ان كے حالات  |
| •                        | سترش موحودين.                                   | روايات صحاح  |
| فقحنفي بالرستوراسلامي    | ۱ ، اس ش شک شبس که                              |              |
| لوصنفه روسي مبي اورد محر | اس تین شک نبین کر<br>ی حقیقر کے مؤلف اول امام ا | كتب فقرا     |
| w                        | Strate L-Milhal                                 |              |

ائر آپے خوشہ جیں ہیں اورسب ہی نے آپ کی گا ہوں سے استفادہ کیا ہے ،۔
دور تدوین کے ان آ ٹارعمیہ کے ہا رے میں علام بنی نے فرایا ہے ،۔
غالب یہ بہت بڑا مجوع تھا اور بڑاروں سے ائل پہضٹی تھا۔ تلاء تھوالجان
کے مصنف نے کتاب العیائی کے حوالم سے مکھا ہے کہ ہمام صاحب
نے جس قد درم سائل مرق ن کئے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوسے سزار
سے بھوزیادہ تھی شمس الائم کروری نے ایکھا ہے یہ سائل 14 لاکھ تھے
دخاص تعدد در ارت ارضی مزمول کی ہوجہ دہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں
سے کم برتھی امام محد کی جوکتا ہیں آئے موجود ہیں ان سے ان کی تعداد لاکھوں
سے کم برتھی امام محد کی جوکتا ہیں آئے موجود ہیں ان سے ان کی تعداد لاکھوں
سے کی برتھی امام محد کی جوکتا ہیں آئے موجود ہیں ان سے ان کی تعدادی سے ان کی تعدادی تھا۔

لیکن افسوس کراس مجود کا کیا نام تھا یہ علوم نہیں ہوسکا ، البترا قدمین کی آبالو میں افسوس کراس میں کا بارائے، کیا با افسول کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ کوٹری نے تکھا ہے کرک بارائے، کتاب الا وسط الفقال کر کتاب الا وسط الفقال کر کتاب الا وسط الفقال کر العالم والمتعلم ، کتاب الردعی القدریہ، رسالہ الا مام الی عثمان البتی ، چذم کتوبات بطورومایا ، امام صاحب کے علمی تحفی میں اورا مام صاحب کا فقمی مجبوعہ امام الوادست اورا مام محد کے علم سے آئے ہی جیسنہ موجود ہے ان کتا بول کا نام جوکتب فقائی صنع و کے نام سے موسوم میں سطور ذیل میں ورزح کیا جارات کی میاب البتاریات

اس مي جوكابي شارسوتي بي ،-

ا - جا مع صغیر - اس کتاب میں امام محد نے امام ابولیست کی دوامیت سے امام معاصب کے تام مسائل جع کئے ہیں اس کتاب مکے مسائل کی تعداد ۳۳۵ ہے جن ہیں سے ۱۷۰ مسائل سے امام محد \* نے اختلات میں کیا ہے اس کتاب کی جالیس شروحات تھی گئی ہیں ۔

ك ميرت النعان مولا كه الجوابرالمغيثة ماك ن ٢

جن مي سے خاص شرع بي

۱- ابواللیت مرقندی ۲- صدالاسلام بزودی ۳- فزالاسلام علی بزودی ۲۰ علام بزودی ۲۰ علام الایم مرقدی ۲۰ علام الایم مرضی ۱- علام الامبی ۲۰ علام الامبی ۲۰ علام الامبی ۲۰ علام الدین صاحب المحیط ۲۰ ابو مجروزی ۱۰ علام الحبوبی ۱۰ المقانی ۱۰ - علام ترتر تاشی ۱۱ - احرین اساعیل ۱۲ - علام الحبوبی ۱۲ - ابوالمعین النسفی ۱۲ - فزالدین خال ۱۵ - مبرالدین عسر ۱۲ - صاحب البدایه که

جا مع صغیر کو تحدین ساعدا و رعیسیٰ بنابان نے امام فحد سے دوایت کیا ہے اس کتاب کی تبویب قامنی الوطام محد بن فحد الد بوسی نے کیا ہے اس کتاب کی ہے ہدیا ہے میں مولانا عبدالتی فریکی محل کے حاشہ کی ہے ہدیا ہے میں ہولئ

,,...

٧-مبسوط ١-

یہ امام محدک سب سے پہلی کتاب ہے اصل کے نام سے مشہورہے اس میں امام محد نے ایسے ہزاروں مسائل جی کئے ہیں جن کا امام حد نے جواب دیا ہے اور وہ مسائل ہی ہمی جی میں امام الجار سف اور امام محد نے اختلاف کیا ہے ۔ اس کتاب میں اہم محد کی ہے عادت ہے کہ پہلے آثار مجران سے ماخوذ مسائل اور آخر کمیں ابو صدیقہ اور ابن ابی لیلے کا اختلا

۳- زمادات :-

اس کاب میں دہ مسائل ہیں جوجا مع صغیرادرجا مع کبیر میں در زح ہونے سے رہ گئے تھے

٥- السيرالصغير ،-

اس گناب میں حکومت وسیاست اورجاد کے میائل ہیں جب اس کتاب کوام اوزائ نے دیجھا توب ندکیا اورطنز میں کیا اور کہا اور کہا اور کہا اور کہا واسطہ ۔ امام محد نے جب بہ حلم سنا قرم کہر کھوڈالی ۲۔ السیوالکسیس کیا واسطہ ۔ امام محد نے جب بہ حلم سنا قرم کہر کھوڈالی ۲۔ السیوالکسیس ،۔

اخرتمنيف صنعه معمد كياب .

حسب الوادات كية الرواية كے علادہ امام محركى ديميركت فقر كونوادرات كية ميں اس ميں كيسانيات ، جرجانيات ، بارونيات ، الى امام محسد نوادر ابن سبتم وغيرہ داخل ميں ان كے علادہ صربت وفقہ ميں حضرات صاحبين ك متعدد كتاب الآثار ، كتاب الحج ، اختلاف الب صنيفروا بن ابن ليك متعدد كتاب مثلاً كتاب الآثار ، كتاب الحج ، اختلاف الب صنيفروا بن ابن ليك الردعى سبير اللوزاع ، كتاب الآثار امام الويوسف ، موطا امام محدد غيرو داخل ميں ۔

اے الطرق الحکمیہ مسلا اس کتا ب کوئیں نے سلم اونیورسٹی علیگڈھ میں سطالعہ کیا ہے اللہ معالعہ کیا دی اس کتا ہے کہ میں ہے است اسی مطالعہ کی یا دی ارہے

بشرالله الترحلن الرحيم

بابششم

اجتهاداورتقليد

## مآخذوحوالهجات

| ا زعلا مدابن انبرجذری           | جنع الغوائد     | -1     |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| ازطاجيون                        | نودالانوار      | -1     |
| از علامه قاضی ننا رانشر بانی تی | تفسيرظهرى       | - "    |
| ازعلام الحطيب سناحر معرى        | نقرالا سلام     | ٠ - ١٠ |
| ازا مام ابن بمام                | نتحالقدير       | -0     |
| از حضرت شاه ولى التروطوي        | عقدالجيد        | -4     |
| 11 11 11. 11 11                 | حجة الثراببالنه | -6     |
| ازمولانا بررعالم ميرهمى         | ترجان السنة     | -^     |
| بجنور                           | مردونه دین      | -9     |
| اعظم كذه                        | معارف           | -1.    |
| ازمولاناآ زاد                   | ترجان القرآن    | -11    |
| از علامرابن عابدتن              | دوالمحشار       | - 11   |
| ازعلامه شوق نبيوي -             | ادشحة الجبيد    | 110    |

## اجتباد اورتقليث

اسلام میں اجتبا دکی ابتدابر انخفرت صلعم کے دقت سے ہے ہدزا اجتباد کو امر محدث یا مدعت نہیں کہا جاسکتا . کتاب الشراورا حا دیث نبویہ اس بر شاہد میں اور خود آنخفرت صلعم اور حصرات محاجہ کا اجتباد کرنا ثابت جمعے انجہ ا

ا- جناب رمول الترصلع في حبب حصرت معا ذبن جبل كويمن كاماً م مغرفر اكريم جاتودريافت كيا المصمعاذ! تم كسطرح فيصلے كر وگے عرص كيا كتاب الشرا درمنت رميل الشرصلع سے اور مجراج با دكر دل كا.

برمی اس میں ابی رائے

اجتهدنيهبرائ

سے اجتبا وکر و نگا.

آب نے صفرت معاذبن جل کی تصویب فرائی ۱س واقع سے یہ معی نابت ہے کہ اجہا دگائی اسی وقت حاصل موتلہ سے جب کسی سے اور میں صوص

ر جود ہوں ایک عدرت خشعیہ قبیلے سے متعلق کمی می وہ آنحضرت ملم کی خدمت میں حافز ہوئی اور اس کے اور اس کے اور اس کے فرمن میں حافز ہوئی اور اس کی طرف سے جو کیا لیکن وہ اس کی اور اس کی اور اس کی برقادر نہیں کیا میں اس کی طرف سے جو برل کرستی ہوں آپ نے ارشاد فر ایا ،۔

تبراکیاخیال ہے اگر تیرے باپ پرکسی کا قرض موا در آواس کوادا اسمایت اولان علی اسیك دس نقضیت ما الات بجزمك نقالت بلانقال ،كرد ب فركيا ترى ادائلكى كافى

عليه السلام فعاين الله مولى ، اس في المستك إتي احق بالقضاء الحديث فرايا التركاترض بطراتي اولي

اس واقعه می حضور صلعم نے رج کوحقوق مالیہ سر قیاس کیا ہے س- ایک دفد حصرت عبدالترین مسعود روز سے دریافت کیا گیا ؛ ایک عور كانكاح ايك شخص سے بلامبر كے موكيا اور تبل دخول اس كے شوسر كا انتقال موكيا كيااس عورت كے لئے مبرہے ؟ حضرت ابن معود نے ایک ماہ کے بعدارشا وفرمایا،۔

لهامهرمثلها ان تعریحات اوزموس سے نابت ہے کہ اجتباد دین میں امر محدث نہیں ہے حصرات محامر رم الفرادی اوراجماعی طور برسائل کوحل کرتے رہتے تھے گریراسی وقت ہوتا تعاجب کوئی آیت یا صریت سے مسلم کاجوا ندویا جاسکتا ہوئی نصوص فرعیم وجود منہوں تب نصوص فرعیہ کی علت کے تحت جواب ويا جا تا تحااس فعسل كوصفيه قياس يا اجتهاد كميت بي ا القياس في اللغة المقلاس تياس لغت بي انداز ب كوكيت وفى الشوع تقل والفوع بي اور شريب مي نرع كوامل بالاصل في المحلووالعلم مرادم كم كوعلت براندازه كرف و کھتے ہیں۔

اام ماحب کا اس ما مارس سی مسلک ہے وہ حق الامکان صورت اور آ تار صمار رم كونظرانداز نبس كرتے ، ارشاد فر لمتے بي ١-ا توكوا قرنى بخبر دسول الله مراقل مراقل مديث رسول الدرا فاوحافي

له جع العوائد عله فرالافار

مے مقابر میں ترک کرود اوران صلعم وقول المعابة ونقل ے رہی متول ہے جدیث انتظال اذصح الماريث مي بولوده مرا ذب ب فهرمذهبىك خانچراجتهادی سائل می قول صلی قیاس کے مقابر میں مقدم ہے امام صاحب كا ارشا دہے كركسى الم معامل ميں ما بى كانتوى محض الني رائے بر نہیں ہوسک ملکواس کومشکوہ نبوت سے دائشنی ماصل ہوگی جسے نبدب ارتم كاائ ام ولدك باته أوصار غلام بجيا المصرت عائشهم كااس بيع كوناجائز قراردينا، جمركم يداذان فالمحبى كوحفزت عنان رضف فرع كيا وغيرويني مسلك امام بالك كالبيح اورامام فافتى صاحب كالمجى مسلك ت يم يي بے حفيميں سے مرف علام كرخى نے اقلاف كياہے۔ الحاصل اجتما دکا اسلام نے دروازہ بندنہیں کیا بگراس سے اجتبا دکی اجازت دی ہے۔ الاس کے لئے کے خوالط مقرر کردے میں کون اجہا دکرسکتا ہے و ادر کس وقت اجتماد کرنا جا سئے ۔ان چیزوں کوم اندوسطور سیان اے می جیب بات ہے کہ آئے مغرب زہ طبقا ور کھ آزاد روش حفرات محفر دیک تقلیدا یک رترین عیب شاری جا تا ہے، حال بح تقلید سرایک سے ساتھ سا یک طرب می سول ہے م د مجية من كرم صوار سي ادر محوم حاكم كالعليد كرتاب الرسع سيشام تک اور بدائش سیعفات تک کی ندندگی استماکردیچه ل جائے توکوئی فراتھید ے خالی دکھائی خدیگا ہر دی جرا وقبر آیا رغبۃ اس کوا ختیار کئے ہوئے ہے مصوم ہے می اس سے خالی نہیں اور جواعراض کرتے ہیں وہ می اس مرياك نهيس بعرية معلوم كيول اس كم خالف فيدا-

اع طرى ملك ع ا كله نقرال الم مع مع ع ا

م رہی دیکھتے اور سینے رہتے ہیں کہ مجی کمی ملک کے متلف وال سے ساواری ای میں کہ حجد میں ونا جا سے اسلام کے توانین میں لیک بدا كرنى جاسة سم اس كامطلب سمعة سے قاصر ميں كر دين من تحديدا ورائيك كا كما مطلب مے اسلام میں حب قدر قوالین بیں اور مرشعبر میں حس رخصت ہے وہ شارع علیال ام کی مقرر کردہ ہے اب مزید لیک سے مراد كيام يتجديد بس تبديل ہے اوراس كائت كى كونىس ہے بادر مدن كانشا وكون كوافي مطابق سانا ہے . لوگوں اور حالات كے مطابق بنيا نہیں ہے اگرا سا ہوجائے قریم دین توگوں کی خواہشات کامبوع ہوجائے گا يرايك بات مى جوس كردى درى مناظره يا حرا نامقصود بسب لهذا دوسرى طرف رحوع كياجا تابيع جناب رسول الشرصلى الشرعليروسلم ى موج دى مي اوسلان آب ى دريا نت كياكرتے ليكن آب كے بعد ص مسائل اورجابات كامرف حضوات معايض عن موسائل جا في بوني ده وس كامر صيامقداب كيدان محد تابس كاوقت أياجاني ا الوصيف من وقري سوم من الم مالك مينه منوره من الم ہوئے،ان کے بعدد گرمجتدین بدامونے خلاسے میں اہم شاخی میں نمره من (المم شافعي المم الويوسف اورالم محد عشا كرديس) الخداوس بدا

ہوئے۔ اوران کے بعدامام اختر ہوئے ۔ بہ جاروں حضرات وہ بس کرجن کاسلک استك زنده بدان ي مارول كے مسلك حق يراح عبو حكاب ان حفرات كاطرني كاروي تعاجوان سے سي حضرات كا تصاعوام الناك میں جو می جس کا معتقد تھا آس کے مجتبدات برعل کر تا تھا نیکن سنج سے بعب لوگوں میں ہوائے نعنس کا غلبہوا . ہرایک آزاد تھا نرمی اور مہولت کوبسے مد كرتاتها يهى حال عدالتول من تها ايك عدالت من ايك بي معاطم من كه فیصلہ ہے تو دومری عالت میں اسی معاملہ میں خلاف ہوتا تھا لہذا سن اسی معاملہ کے زب دجوار من اس آندا دروشی کوخم کیا گیا اوراس براجاع بوگا کرائے۔ اربعمس سے حص کا معتقد ہے اس کے معتبدات مرمسل کرے انعقد الاجماع علي عدم سي الراعاع يوكيا كالمرابع العمل بالمداها لمخالفة کے خرب سے علاوہ کی بی سک من الاست الدريدة له يولي كا عامة -حافظ این مجر کی نے سی سی فرایا ہے کہ موجودہ زبار میں ایمرارلعبہ کے علاده کسی مسلک برعمل بزیما جائے حضرت شاہ دلی الشرمیرث دملوی تحریر فرماتے ہیں ہ۔

جان لینامیا ہے کہ ان مزام سے احتمادی ایکے عظیم استان صلحت ادران کے جوڑنے میں ایک مڑانشا دہے، ہم اس کودلائی سے تابت کرمیں سکے

الماست نے اتفاق کیاہے کہ وہ مورخت فراخت میں سلف براعماد کرنے جا بنی تابسین نے مابسین نے مابسین بر ادر بع العین نے مابسین بر ادر اس طرح مرطبقہ کے علمار نے اپنے سے بہلوں پر اعتاد کیاہے ادراسی طرح مرطبقہ کے علمار نے اپنے سے بہلوں پر اعتاد کیاہے اورعقل اوراستناط اورعقل اوراستناط

ليه منسخ القدير

سے معلوم ہوئی ہے اور نقسل بغیراس کے قائم نہیں سے کتی کہ سرطرفقہ كمت است ميلول سے اتعالى كے ساتھ ليتا رہے اوراستباط مي مجی خامب متقدمین کاعلم هزوری ہے تاکہ ال سے اتوال سے بامرتك كراجاع مز وروس اوريهى مزورى سے كه مذاب متاب ارایاقل بن کرے اوراس استنباط میں گذشتہ لوگوں ک مدد ہے کیو بحر تمام نون مثلاً صرف نحو طب شعر اس مری برصی گیری اور دی گریزی کسی کوان میں سے نب اس وقت تک شاكياجب مك البرنن كے ماتھ عرب اس كے علارہ نادرو بعیرے ایسامی نہیں موا . اگر معقل مکن ہے جبسلف کے اقوال برا عماد کرنا معین ہے ادر مروری ہے كران كے وہ اقوال جن يواعتاد كيا گيلہے سندمے سے مردى ہي يامشهوركابول عي مرون موجدي نيزيهي مزدرى بي ان ا توال کوز بریجت لا با می گیا بوکہ اس کے متلات کے را جے کو بان كرديا محا بواور تعن مواتع من عوم كي تخصيص او مطلق كي

نیدکگی ہو۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب فرما تے ہیں ،۔

ائری دانوں میں مذاہب اربعہ کے سواکوئی ایسا خہب ہیں۔
ہاں بمشکل خرمب ایامہ اور زیدیہ کو کہاجا سکتا ہے گروہ بھی
اللی بدعت ہیں اور ان کے اتوال پرا بھاد جائز نہیں
ہاں برحل الشرحل انشرطیہ کہ لمے فرایا ہے سوا داعظم بڑی جات
کی اتباع کرو، اور چ بحر بچے خربب ان جارے علاوہ مفتود
ہوگئے ہیں قوان خرام ہے کا اتباع سوا داعظم کا اجباع اور

له عقد الجد مطبوء كراى مله

حضرت شاہ صاحب نے جہ الشرالبالذ میں تحریر فروایا ہے استام است جمد یا اس کے مقد برصوات کا اس برائع کا ساجاع را ہے کہ ان خلاب اربعہ مقد دی تقلید دوست ہے اوراس میں بہت قام ہے کہ ان خلوب اربعہ مقد دی تقلید دوست ہے اوراس میں بہت قام ہے مصابح میں خصوص اس زمانہ میں توگوں کی بہتیں بہت قام ہوگئی اور رگ دیے میں موائے تفالی نی سرایت کرگئی ہے اور موسطی این اور رگ دیے برنا زاں ہے دیا ابن حرم کا تول کہ تقلید حوام برنا زاں ہے دیا ابن حرم کا تول کہ تقلید حوام برنا خل کے اور برنا زاں ہے دیا ابن حرم کا تول کہ تقلید حوام برنا خل این میں مقد اربی دیا جا دیا ہے دیا ابن حرم کا تول کہ تقلید حوام برنا خل کے ایک میں مواسلے کے دیا دیا دیا ہوں کا دیا کہ دیا دیا ہوں کا دیا ہوں کی دیا ہوں کا دیا ہوں کیا تو کا دیا ہوں کی کے دیا ہوں کا دوران کا دیا ہوں کا دی

مدى الاجتهادى هذا اس زاني الجبهاد كادعونے

العدد مرد ود که کرنے والا مردود ہے۔

زمنیکر اس برسب کا اتفاق ہے کہ تعلید کے علاوہ جارہ کا رنہیں ہے اور

ریات سی ج میں طے بالی نمی الین کے حضرات ایسے بھی ہوئے جنہوں

ریات سی ج میں طے بالی نمی الین کے حضرات ایسے بھی ہوئے جنہوں

نے نقید کے تسلادہ کو اتار کھینکا اور آزادروشی کی بینے مشروع کروی۔

ازادروشی اوراین سنم می این حزم بدا ہوئے ازادروشی اوراین سنم میں بیلے شافعی تھے بھرلیدیں داؤد ظاہری کے مقلد ہوگئے ولیے بہت بڑے محدث اور عالم میں عودرعلم نے

انح تقلید سے امرنکال دیا اور خود ماحب سلک بن منظم اورا مرم محتبدین رسخت شم کی مقدری کرنے سطح علامہ ڈسی نے محرر فرط یا ہے دیستان معالد شاہ کی م می اشہ کا ادب

فی الخطاب کے المحاری میں الموظ رکھے ایکن مقراور مغرق وسطے سے مالک میں اور آزاد روش حفرات کے ورمیان ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کیو تکر میا اگر برسخت مقد کرتے ہیں اور بہان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کیو تکر میا ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے مطابق ہے اور اس برختی ہوت ہے بورے اور بہی چرز آج کی کے مزاح کے مطابق ہے اور اس برختی ہوتی ہے بورے

له ترجان النتر ملانع الله روالحاركة ترجان السنة مه ادفحة الجد

ابن خلكان تحماي:

اسلام میں جانع بن بوسف کی تلوارا درابن حرم کی سی تیز زبان کسی کو حاصل نہیں ہوئی کے میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو مفن آزاد روشی کی دھ سے ابن حزم کے بارے می صرورت سے زیادہ خوش فنی ہے حالا تک خودا من حرم کی اینے الے

میں بروائے ہے :-

مين ايك بادشدند بيام واحب كي وم سے ميرى المال بيت مرح کی تھی اسلنے میرے مزان وقلة الصبر والتزن اسوًا مِن تَكُن ثيرِي عاظل في جلولز يدابوكئ دجب مي سلي زندگي مرعوركرتا بول أو مصتعب موتا ہے کرمیے اظات دعاوات كس قدر تبديل بوسك اورماني

ولقداصابتي علة شديد على ربوفي الطحال شديلًا ولدد الشعطامنية الخلق حاسبت نفسى فيه فانكوت مدلفلتي واشتدعي من مفارقتي لطيعي الم

المحالميت سيكس تسددود بوكما بول. اس برا یک لطیفه معلوم مور ما نظابن کثیر لیکھتے ہیں کہ ابن حزم ابنی جلالت تدرکے باوجودا مام تریزی صفیحف سے بالک نااستا میں۔ حب ان کے سامنے ا م تر مری کا تذکرہ ہوا تو کہنے کیے وہ کون ہیں جایک مو ول منع من جانج ما فظافای نے اس بر گرفت کی عرف کرست م كاجاع كوابن حرم نے يا مُال كر نے كى كوسٹوش كى لكن بركوشش بالك نابت دمولی

له ترجان السنة من الله العنامية

امام الناتيمير ابن حزم كے بعدانہيں كے نقش قدم بر جلنے والے امام الناتيمير ابن عمير ميں اس ميں شكنہيں كر بر ميت المي عالم بن اوردنیا برا ن کی علیت کاسکر جا ہوا ہے خصوصًا معروعرب وال كاستدائ بي اورم مي ان كاعلى بندلول مح سامة سر محول بن ان كا اخلاص اوران كى خرات جس قدرس وه سستائش سے بالاتر ميں تيكن ابن بطوط نے ان کی بہت ریا وہ مدح سرائی کرنے کے بادحود تحفہ النظار میں تھدیاہے الدان في عقله شيئاً مران كاعلى مي كري علامه صلاح الدين خليل في تحرير فرما ياس علمه متسع حدث الى ابن يمير كاعلم بهت وسيع بيكن الغاية وعقله ناقعي ك على العمر العالم علام زرقانی نے شرح مواب می تحریر فرما یا ہے و۔ علمد اكبرمن عقل ال ان كاعمان كاتل مراب اورعق كاكمال يهد كوده عم كے تابع رہے ليكن اگر عقل كو آزاد صور دما حا توسیرادی داوائی کی مزل می داخل بوجا ما ہے۔ علامه ابن تميم كي بعدان كي شاكر درست بدا بن تيم ن عبي اسي آراد روش کوا ختیار کیا ان محتمل ما نظافی نے بیان فرمایا ہے ،-لكندم معب برائعة و ابن تم نود ك در وي فهم سي العقل كله اگر کوئی اس کی دسی طلب کرے توسم منتے زادا تماد کو فرصد بیاجائے سم نے اس کا ترجم می کیا ہے اور اس برحا سے میں نکھا ہے۔ میکن یرسی نا نضانی اوراحسان فراموشی بوگی گذان کے مجمعی اور صدات کی کااعرات

ك ادتم ك المنا كه اليناسي المنا

سن کیاجائے ان کی تصانیف سے بہت فائدہ میونیاہے اوراس میں ہی گئے۔ نہیں ہے کہ ہے آزا داندا کے رکھتے ہی اوراس کا تعسلی اس زانے اور ماحول سے ہے اس وقت کے تاری حالات جس تدرا بڑتھے الیے حالات میں عام طورسے آدمی ایسائی موجا تاہے۔ ان سے بعدبارموں صدی محری کا زمانہ یا تو اگرجه امام احد کے مقلد میں سکین سب معاملات میں نہیں ان کامی مخالفت ويق بن السيري علا مرابن تميدا ورعلامه البناتيم محيمي بهت معتقد عن ميكن تهين كهين اس يرهي قائم نهيس ربيت ان كي وفات المنظارة عي سوني غلط اجتباد کی بناربرانبول نے حجازی سرزمین برجو کارنامهانجام ويا اوران كى تقليدس حجاز من أن كل جو كوريا بعيم اس كوعلى اوراسلاى ن قرار نبس در سکتے محفظہ وسے بعد آزادروشی کی وہار نجدسے حل کر سردستان میں ہی التی حس نے ایک خاص المبھ کوجنم دیا ستان آزاد ہو۔ نے مے بعد سال کی بارلمنٹ نے ایک وستور بنایا ہے کہ وہ ملک میں ایک فل کوڑ نافٹ ذکرنے کی محازے خانج مفالی میں سال کے وزیرقا توان مقداس کا علائ کا اوراس کے لیوسا 19 کا عیں چارخوشا ، اوں نے حکومت سے سازی کی کروہ می مرسئل لار کا جائزہ ين كے لئے الك ملى بنا مے وسلم برسل لارس ترم مرے جوي الله میں محمظی کرم جیا گل ہے ایک بیان میں کہا،۔ خون عقل من بے کوسلم اوسلاء اٹنا مقد می اور قائل احرام ہے کہ اس می مرکز ترم و تبدیل بنی ملے سے اور اللاء مي و تدريا اسامي انعات كالقطر فظر عدول ان وعل میں لانے کے لئے ہدوستانی پارلینٹ توری طرح بالعبار ہے کے

راقم الحروف في من الحري كراى فران كاجواب الارجورى المالاة على من المارت المعروف المالات كو ريد كريد المري من مهارت المعمل سع ديا ب مالات كو يوضع والد ما ني مها بيان كاكياانجام موالد آن وه معدم موجك من حج من حي دين عمرى بريات والدكا يا جومى طائ ونقصان برونجا كا وه صفحه

ہتی سے ذات سے ساتھ مٹا دیا جائےگا اس کے علاوہ ہدوستان میں سرکاری مسلمان اور وہ لوگ جوامرکی اور پورپ کے دور ہے کرآئے ہیں الدہست سے جدید علی راوری رفی کے بروانے ہیں اسی جز کے والی ہیں کہ اجتہا ڈکا وروازہ بند نہیں ہونا جاہئے ادر ہر وی کو اس کا اختیار دینا جاہئے الیے خطرات کی خدمت میں ہم حصرت مولانا ابوال کلام آزادا ور واکو مصطف اصد زرقامصری کا

والطمصطفي أصل الغرادي اجتماد كاخرودت في تنكاب والمرادي المرادي المرادي

میں جن با تول کے اندائے کی بناد مراحتماد کا دروازہ نقہائے ندامب
نے بند کردیا تھا دہ اب بالک متیقن اور قطبی بن گیلہے۔ دین سے
سودا بازی کرنے والوں کی تعداد معتدبہ ہے اور ان میں سے ظم اور
تقریر وتحریر کی قوت میں ملائے صالحین اور اتفیا سے بڑھ کر ہیں۔
جا سے از ہر کے فضلا م نے الیسی کتابی اور فتا و نے سٹ نئے گئے ہیں
جن سے معلیم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا قلم وشمنان اسلام کے ہاتھوں
گروی مکہ دیا ہے اور وہ اسلام کی بنیا دیں اس طرح فرھا دین ا
جا ہے ہیں کو جس طرح و تمن جی نہیں وہ اسکتے۔ اس تسم کے لوگوں کا
دین سے کیا تعلق موسک ہے ۔ قومنافی اور سازشی ہے کوگ ہیں ج

7.1

اور مزاق کرد ہے ہیں اوراس سازش اورخیا مت کا ان کو المامارم مل رہا ہے اور خواکی احداث سے بے برواہ ہوکر بڑے بیے دیوی منا فع حاصل کرد ہے ہیں اے

بالفيت فقررك ومتوراسلامي

## م ماخذو حواله جات

| ا۔ فتح القدیر ازام ابن ہام کا۔ مدینہ مدسینہ اخبار کجنور         |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٢- درمختار ازعلام علادُ الذين ١٨ - متوبات ازيم الاسلام          |
| س- واری از علامه داری ۱۹- اسلام کا اقتصالی از مجابه لمت مولانا. |
| س احکام سطانی ازابوان مری نظام حفظ الرحمٰن                      |
| ٥- روالحتار ادعلامه ابنعابين ٢٠- احتزالمالك ازشيخ الحديث        |
| ٧- بدايه ازعلامه كمال الدين مونا زكرياصاحب                      |
| >- عقد الجد ازشاه طا الشر ١١٠ تنسيق ازعلامر نبعلي               |
| ٨- منلاام علم ازعلام حصفكي ٢١١ حجة الطلاقبالغر ازشاه ولي الشر   |
| و_ مالگری. متلف التی میکیر ۱۲۰ و دی شون ازام ترندی              |
| ١٠- براية المجتبد أزاب رسف مهم - البناير العلام هني             |
| ١١- عقود الجوابر المحامر المحامر المولانا جلال لين              |
| ١١- سيريك عان. از علامر شبلي معاضر مي عسرى                      |
| mi- الاشباه والنطائرة ازابي تحم العالي ازعلام الملك لايناماً    |
| الماء مح الأنبر ازعل الفيك المام الع اذا الم محمر               |
| ١٥- نشرح عقائد ازعلامسفى ٢٨- البدائع ازعلام كاشاني              |
| ١١- الردعلي ميرالاوزاى ازام ابولوست ٢٩- نقراكب ازلاعلي قارى     |
|                                                                 |

## سياسات

وستوراسلای یا نقطفی کی سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اقوام عالم کے مزاح کی رہایت موجودہے۔ حالات اورضروریات کی وجرسے انسان زندكيول مس جونشيب وفرازسدا موست ربيته ان كايور عورس خال رکھاگاہے یہ بات دوسے المرکے نقریس بہت کم نظرائے گی۔ یہی وم سے کھنی فق معندے دنیا کی مشرا بادی کامسلک رہا ہے اور ہے المنفية فخلف المومنيناء كالمالوالي صفيري بي وم دراصل اس کی ہے کہ جوستور قطری حروریات اور تقاصوں سے جديم آسك موجا تاسے رسى دنياس ف انع موتا ہے اور باتى رہاہے اس كولم سان الفاظ مي اس طرح كم ليحة فطرى تقاض المضروريات جب مدوّن دستورک شکل میں آجا ہے ہیں وہی ومیر یا موتے میں جناب رسول الشر ملے الشرطليو لم نے ارشادفرايا ،-انتهاالؤك يُوكُن عَلى الْفِيلُون بي فطرت الاى بريدا بواب فَأَبْوَاهُ يُعَيِّودانهِ ارْمُنْعِكُونِ لَا بِالْ اللهُ وسورى نعانی فوی بنادیت میں۔ اسلام کے سواکسی می خرب کواختیار کرنے یاکوئی سا طراح زندگی اختيار كرنے كے لئے وقوع تعلى على المفعول كى مرورت ہے۔ اسلام تعلى الم ب وفاعل سے خود مخود صادر بوتا ہے لہت ملکہ اس کونظرہ اصلیہ سے نہ جاً یا جائے ہی وم سے کہ دنیا طمے مبشر مذاہب موجودہ سائیسی ارتقب ا له رقاه ملا نعم

مقرر کے ہیں وہ سیاں ا۔ عادل، پاکساز، عالم باسنت ال يون علي عفيفًاعالمًا بالمبينة وبطري من كان اين سربيل ماكولك كنيول العضاة له الوطران كار عواتف وكه اسی کے ساتھ اجتہاد کا بھی اضافہ ہے کیو تھے فہم ناقص کی صورت میں اولًا توفيصلهمكن بي نبس إوراً كربوكا توغلط موكا -ان يكون من اهل لاعتمالي اورائي اجتبار عي مو حنفيد نے ماكم فرعى كرمتون حوكي ارشاد فرمانا ہے دہ كتاب وسنت سے متدبط مع الترتبارك وتعالل في اين كاب مي ارشا دفرا ياس فاحکوبین اینایی بالحق اوگاں کے درسان انعاف کے ولا تشبع العدى والآين ساته فيعلكووا درابي خواستا ک مردی مذکرد. اى ارت جناب ديول التناصلي المترعليروس لم ترجب حفرت معا ذبن بل كومن كا قامنى مقرد كيا توان سے وريا فت كيا تبدار في الوان كى كيا فوعيت ہوگی انہوں نے بالتوتیب جواب دیا کہ سلے کماب التر بھے منت رسول اللہ ادر مرای صوارد مدر نصد کردنگا خنى فقيس كتاب القامى كي نام مستقل أك موضوع بعرجيس تغصيل طوريران تمام جزول كالذكره كياكيا بصاور خاكم شري كمعلى تمام حقوق وشرالط العربى وبرخاعی کے تام قاعدے وكر كر وصف كئے ہيں كرم نعاكم شرى كيصرت ايك وصعت اجتباد وتعليد كمتعلق مختصرا

مطور بالقرمي وفن محمل مع داس كى وجها اختيارات كى كے حالات اور لد نع القديم على موجود اصطلاح مي تندار كے نتاوى كوبال كورث كے نظائر سے تعبر كياجا سكتاہے ۔ سے نع القديم هي نع ٣

وگوں کو تجدید و تدوین فقر کی طرف میلان اور رغبت بہے اس لئے میری رائے س يرجت الم صاحب كاسيرت وسوائح مين ايك اصاف نهس بك ایک فرورت ہے جس کومیش کیا جاجکا ہے ا حاكم شرى يا الم وقت كے لئے اجتباد كى مى شرط ب اس لئے بلااجتہاد کے صح فیصلے مکن نہیں اجتهاد چو که ایک بست بری ذمه داری اور اور سے دین کی عارت کے بقاد تحفظ اورانسانوں کی زندگیوں سے اضطراب دسکون کاتعلق اس سے داب تہے اس لئے علیائے امت نے کتاب وسنت اورائم محبّدین ك صفات اورخصوصيات برنظر كرنے مح بعدان شرائط كومقرر فرمايا ہے مجتدك لئ ضرطب كرده مسلاد عاقل إلغ مواورنع أنغس لعنی شدیدالفیم مو دنت عربیر کا مام را درملوم قرآ نیرمیرها دی ہو احادیث کے تمن وسندناسخ دخسوخ اصطربی تیاس کا عالم مولی اصطلاحی اعتبارے عالم بانکتاب سے مرا دوہ نہیں جن پر فرت مولانا الوالكام آزادا وجناب معطف احدزرقا ممرى نے تنقدفر ائی سے بلدمرادم ہے کر جرک بالٹرے متعلق تمام طرق اجتہا وسے واقعت ہو تعنی عام اضاص مبل مفتر مول محكم متشاب اشارة النص ولالة النص اقتضارالنص امر نبی حدوث مبانی اوران کے علاوہ علمائے متقدمین کے مسلک مرکافی عبورر كمتام وتاكدان كے وجوبات فاسدہ يا دجوبات ترجيحداس سے يوشيده نهول عالم بالحديث سيمرا وحديث سيمتعلق جتنع عوم بس خواه ازتسم شد موں یا از تھم من سب سے بوری طرح وا تضیت موطکر ان چیزول میں مہارت طاميل بواور الميت وحديث اورا ترصحابي كمعنى لنويدا ووفرعير سياورى

له دوالحت ار المسانع م

مجہدا ساجا حب صدیث ہوکہ اس کوفق بھی آتا ہوتا کہ آثار کے معنی دریافت کر سے اورالیا صاحب نفر ہو کہ اس کوحر بن کابھی علم ہوتا کہ منصوص علیہ کی موجودگی میں قیاس کے بیچے نہ ہوتے اور کہا گیاہے کہ صاحب نظر اور بھیرت بھی ہوتا کر اس کے دریعہ لوگوں کی عادات سے باخر رہے کیونکہ ہے سے احکا بات عادات انسانیہ ہی ہم بنی ہیں اُبھی اُبھی اُ

ان تام شرائط کے ساتھ سب سے زیادہ انج شرط تقویٰ ہے کیونکہ پر دین کا معالمہ ہے ۔ مؤائے نفس کا اجتہا دمیں دخل نہونا چاہئے در سر بھراس دین طبیعت کا حضر بھی دی ہوسکتا ہے جوا ریان سابقہ کا ہوا ہے اوراس کی فسکایت ڈاکٹر مصطفے اصر زرقا ریے گی ہے حضرت شیا ہ صاحب کی دائے استہادی مشرط یہ ہے کہ جہدکے حضرت شیا ہ صاحب کی دائے استہادی مشرط یہ ہے کہ جہدکے حضرت شیا ہ صاحب کی دائے ہے مزردی ہے وہ ذاک دورت میں جانتا ہو۔ نیزا جا سے کے مواقع تیاس میں میں جانتا ہو۔ نیزا جا سے کے مواقع تیاس میں کی شرائط ، مقدمات کی میری ترتیب، علوم عربیہ سے واقف ہو ، علاوہ برال کی شرائط ، مقدمات کی میری ترتیب، علوم عربیہ سے واقف ہو ، علاوہ برال

بی شراکط ، مقدمات کی قیمی ترتیب، علوم عربیہ سے واقت ہو، علادہ برآن ناسخ ومنسوخ اور را ویوں کے حالات سے بھی با خبر میدہ سے وہی شرائط میں جن کو ہم فقر حنفی سے نعت ل کر میکے میں

ام الوصنف عن المشيم عن المن عن المن عن المن عن المن و المن من المن و المن عن المن و المن من المن و المن و

له بداير آخري كاب لقاضي الع عقد الجيدمط

فرایاکہ امارت تیا مت سے دن ایک ذامت ہے اور شرمساری ہے گرحب ہے اس کاحق داکیا ادر جوزمه داری اس برهی اس کوا داکیا، فرایا اسے ابودر! ایساموتای کہاں ہے کے

امام الوصيف خويردايت تقل فرماني سے اس سے ايك حاكم كے فرلفذ مركسقدروا صنح الفاظمين روشني يررسي بيء غالبًا اسى وجرس أمام صاحب نے حکومت کی کرسی کو تبول نہیں کمیا تھا اور اسی وج سے آپنے وصيت فرائيتى كراين علم كوحكومت كى ولسته سے محفوظ ركھنا اليكن اصوص كرآح كل يوكوں نے حكومت كو كا رطفالا نہ بنار كھاہمے ہى وجہ ہے كہ فسا داست ا وراوگوں کے خون کی ارزانی ہے

ا مام الوصنيف نے ايک صديث ميں روايت كيا ہے كہ الم الوصنيف نے ايک صديث ميں روايت كيا ہے كہ اللہ طلبہ وسلم نے كہ قيا مت كے دن

تام انسانول مي بندترين المم عادل بوگا.

دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ قاضی تین قسم سے ہیں روان میں دوزخی ہیں بین وہ قاضی جونیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغیر علم کتاب وسنت بھے ا درایک کو د دسرے کا مال ناحق کھالا تاہے اور وہ قاصی جوا ہے علم کولسی ا الارتا ہے اور ناحی نیصلے دیتا ہے تو یہ مرروتسم کے قاضی دوزخی ہیں تیسرا وہ قاضی جو فیصلے دیتا ہے کتاب الشرکی روسے تووہ جنتی ہے کا ا الليتول اور ذميول كوحور عايتس اسلامى حكومت المي حاصل مي وه ان كواين مكومت مي بعي مامل نہیں ہوتھیں۔ شراب اورسور حوم لما نوں کے نزدیک مکروہ اور مغوض ترین است ارمیں سے میں الکن اگر کوئی مسلان اسے ذمی مجانی کی

ن چروں کو تلف کردے تو حاتم اس پر حرانہ قائم کردے گا اور مالک کو له سندام عظم كاب الاحكام عنه ايضاً

اس کا ڈنڈ دلوائے گا۔

من اتلف خمرًا أوخنزيرًا لذهي يجب الضمان على متلفها سواء كانت متلفنًا مسلمًا اوذ ميًا غيران المتلف ان كان ذميًا يجب عسليه قيمة الخنسر له

اگرکسی نے شراب یا سود کو تلف کردیا توا گریہ چیزی کسی ذمی کی تحصیں تو تلف کر نیوا ہے میرا ن کا تا وان واجب ہوگا۔ عام اس سے کہ وہ سلمان مویا ذمی ہو۔ فرق بس ا تناہے کہ ذی ہو قرمشراب کے تا دان میں شراب

می واجب محکی ا ورسلان پراس کی قمیت واجب موگ

یه ہے اقلیت نوازی - حکومت بھی اسلامی ، اکٹرمیت بھی مسلمان اور تلف مجى إن جيزول كوكيا كيا جي جن مي مزاح انساني كے خلاف الرات موجود میں لیکن جو محکم وہ عیرمسلم اُقلیت ( ذمی ) کی ملک میں اس لئے ان کو ضائع نہیں مونے دیا جائے گا۔ آن کے جمبوری دور حکومت میں قوی م آسکی یا جزباتی ہم آ مجی کے میش نظر اقلیتوں کو قربان سوجانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ نبی ہارےلیٹر اورقائدین گرام جوجہو ریت سے معنامرن اس تدرجانے ہیں کہ اگر مک میں کسی خاص فرقم کو کوئی کیلیف یاشکا بت ہے تواس کو تنہا آوار مبذکرنے ماحق نہیں ہے ملکروسرے تام فرقوں کو س تھ الاكرمطالبہ كرنا جاہئے أكر اسانيس كياگيا توفرقر رستى ہے حالانك کسی ملک کی افلیت نرکعبی فرقر مرست مو تی سے اور مذہبے حقوق اور دفع شکا یات کا مطالبہ زقر مرستی نہیں ہے۔ ہرایہ جس کا مرتب عالمگیری سے بڑا ہے اس میں ندکورہ قانون کو اور زیارہ واضح الفاظمیں بیان کیا گیاہے ،-واذا اتلف المسلوخيس الركس لان ن دى كاشراب

ك عالمكيرى باب الغعب

یامور کانفعان کردیا تواسے
نادان دینا ہوگا ادراگریجین
کی سلمان کی تصین توہیں
اس لئے کہ شراب توان کے
لئے الی ہے جسے ہارے
لئے سرکہ احضر مرالیا ہے جیے
بلرے لئے بحری ادر ہیں کم

لذمى اوحنزير بهضمت فان انتلفها لمسلم لمر فان المنها لمسلم لمر كالخل يضمن المنهر لهم كالخل لنا والمنتزير لهم كالشاة لنا وتعن أمرنا ان نتركهم وسمايد ينون والسيف مرفوع لمه

ہے کہ ہم انہیں ان کے دین بر حجود دیں ادر تلواران کے ادبر سے اسمالی کی ہے

یہ ہے غیرسلم اقلیت کے ساتھ اسلائی دستور کا سلوک کہ اسلائی طومت کی ذہر داری میں آنے کے بعد ان کے دین کی حفاظت کا بھی اعلان ادران کے جان و مال کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ؛ مہر وستان میں سلم اقلیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہور ماہے ؟ جمین اور روس میں مساجد کی بے مرمتی امریکہ میں کا لوں پر گولیوں کی بارش آن کل کی تہذیب اور طرز حکومت کی عربان تصویرین میں اس کے با دیجودا سلامی نظام حکومت کو ناقابل مل قرار دینا ایک مضمی خیر تھے تر ہے۔

وباق بن بن مراروبیا ایک صحار میر طفور برید و اللیت کے اموال کی صافی میں دی یا غیر سلم اتلیت کے اموال کی صافی ک مسل دی یا کے متعلق اور پروٹ کیا جاجیکا ہے ان کی مان کی حفاظت کے متعلق جناب ربول النی صلی اللہ میں اور شام کار ارشاد (حس کی بابندی حفزات خفیہ بیت زیادہ کرتے ہیں) میروب

۱ ن کی جا میں دکال مهاری جانوں ادر مال کی طرح محترم ہیں۔ دمائهمرکد مائناواموالهم کاموالنا

المراية خري كاب النصب

اس کے علاوہ وستورضی اپنے پہاں آیتہ مبارکہ استفسی بالنفس النفس

كواصول كليم كے طور ريانتا ہے .

چنانج ام البحث فرمات میں کہ ذمی جب وارالاسلام کا ضہری بنگیا واس کی جان وما ل بالکل محفوظ مو گئے حالا تکے دومرے ائٹر کے بہاں بہا نہیں ہے ۔ ام شانعی صاحب فرماتے ہیں

لائفتل مسلو بجب ربی أنه مان قاتل كوغرسلم دحربى ك عيون مسل كيا جائيگا.

امام نخرالدین دازی نے مذکورہ صدیث بریجت کرتے ہوئے حفی فقر بر استدال سے زیادہ نکتہ جینی کی ہے لین امام الومنیفر نے آیت قرآ نیرادراجا د سیمرکی روضنی میں جو فیصلہ کیا ہے وہ زیادہ وقیع ہے۔ امام صاحب کی ایک

> > كا زياده حق دارسول.

کے لئے ہمت سے عیسائی ذعی تھے۔ ان ہی ولائل کی روشنی میں علامہ مشبلی نے امام رازی کی بحثہ جینی پرخوب بھرہ کیاہے

لیکن ہم فرکے ساتھ اس طونہ کو تبول کرتے ہیں ، بیے شبرانعمان اور
حق کی حکومت میں شاہ وگدا بمقبول ہر دود کا ایک سرتبہے۔ بیجہ
یاسلام کی بڑی نیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کوا بنے برابر مجااسل کو
اس انصاف پرناز ہوسکت ہے اور اگرام مرازی کو عاد آتی ہے توآ ہے
خود محابر ہم کا کیا قول اور کیا علی تعاصفرت علی دو کا قول ہے وی کا کو اس خود محابر ہم کا کو ایک ہے اور اگرام مرازی کو عاد آتی ہے توآ ہے
ہوان خود محابر ہم کا کیا قول اور کیا علی تعاصفرت علی دو کا قول ہے وی کا کو

ان میں سے جنحف نقض عبد کرے یا دستورکو ہاتھ میں لے گاتواسکو

اله سرعانان ما ١٥٠٠

دارالاسلام سے نکال دیاجائے گا ام صاحب فر ماتے ہیں اگر ذمی خفیہ طور پر بناوت کا عزم مسکھتے ہوں یا فرقہ طرانہ نساد مجاتے ہوں یا اپنی کوئی سے اس عظت ف کیل کردہ موں تو وہ معرفہ مدخمہ سے خارج موجائیں گے اس کے علاوہ اگردہ کسی مسلمان کو کورک جینے کریں یا جاموی کری آوان کوسخت ترین مزاتودی جاسسکی ہے گرحفوق شہریت ہے محروم نبس كيا جاكتا ذى جارمهنية تك بلجزيراورسال بحرتك جزير ديحرره كية بن ان دور

کے درمیان اختلات ہے

زمیوں سے غیرول کا دفاع مزوری ہے ان کو دا رالاسلام میں ای نکی عبادت گا موں کی اجازت مردی ہے ان کو دا رالاسلام میں ای نکی عبادت گا موں کی اجازت مردی ماں وہ این برانی عبات کا موں کی مرمت اوران کی آباد کاری کرسکتے ہیں ۔ عرضیکا سلای حکومت میں ذمی ایک باعزت شهى كى طرح بى يهى وجرب كراسامى دورمكومت مي غرسلم كثر تعدادس این حکومتوں سے متعل موکرمسلان حاکم کی رعایا بنے پر نخر میں كرتے تھے اسلامی ریاست كی غیرسلم رعایا كے لئے امام الولومعن نے حفرت عررج كے حوالہ سے تين اصول ذكر فرائے ميں ا - جوعبریمی ان سے کیا گیا ہوا سے پورا کیاجائے ۲- ملک کے دفاع کی ذمہ داری ان پرنہیں مسلما نوں برہے ٣- ان كى طاقت سے زيادہ ان يرجزيم اور خراح كا بوجه فرالا جر عروه تحرير فراتے ميں سكين، بواجع، راب، عبادت كا بول کارکن عورس ، کے جزیر سے سنٹی ہیں ذمیول کے اموال ، موافی وغیرہ بر کنا زکاہ نہیں ہے ذمیول سے جزیہ وصول کر نے میں مارپیٹ وغیرہ سے ام لینام ارنبیں ہے۔ معذورا درمتاح ذعبول کی برورش حکومت مے فزانے ہے له الاستباه والظائر لمنقا

(كتاب الخراج) ہون چاہئے. اس كواسلام كاظالما روستورتنلا بالبير تسكن أشجكل كے جبورى دور حكومت عي لوكل سلعت محر بنت اور دومرے ذرائع سے جوموت فيكس، شادى فيكس، إلى كيس، أول كيس ا و دوسر منزادول ٹکس وصول کئے میلتے ہیں وہ کہاں تک حق وانصات کی صدود میں داخل مسکتے میں باں مع ہے کہ اگر ملک اور قوم کو ضرورت میں آئے تو ملک کے سرالشان كواس مس حصدليناجا سي اس كوهكس كهر نعية ماجزيه ا درخوا رصي موسوم كريجة فرق كينهي ہے كيراسي فرق سے اس تدرجيں برجيں ہونے ك ر مرصرف این بی کو تا می فہم موسکتی ہے اور س جزيه اورخراح تمين المورمس متحدا ورتمن ميس متنازيس حن مي اتحاد وہ یہ دا) رونوں مظرکتین سے لئے جاتے ہی (۱) دونوں ال فئے ہیں اورفے کے مصارف میں خرج ہوتے ہیں (۳) دونوں سال گزر نے رومول كرم تي اس سقبل نهيں جن آمور ميں دو لوں ايك دو سرك مع متازم و ميم ا ا حزيم صوص قرآني سے اور خراح مجتبدند (٢) جزر کی مقلار شرعامقرے (۳) جزیر کفرکی حالت میں ایا جاتا ہے اور اسلام لانے برساقط موٹا تاہے ،لین خوانح اسلام لانے برخی ساقط نہیں جزير جزار سے متن ہے تھی جزائے کھرہے اس شرالطا ال جزیم ایئے مردوں برقائم ہوتاہے ۔ جزیہ کے لئے ، د شرط اور میں ایک مزوری دوسری غیر مزوری ، صروری میں چھامور داخل ہی دا، کتاب الشريطين يا اس كى تحريف محدم تحصب نه مول (٢) ريول التيم

صلی الشرعلیه کا تومنی و تکذیب مذکریں (۳) اسلام کی مذمت اوراس براعترا

زئریں دہم ہمسلم عورت سے زنار کریں (۵) کسی مسلمان کورزورغلائیں (۹) اہل حرب کی اعانت نرکریں ان چوشرطوں میں سے صرف چارخرطیں امام صاحب کے نز دیک السی ہیں جن سے عہد ذمہ ساقط ہوجائر گالیکن دیشم میں جن کوسم میشینر ذکر کر میکے ہیں مختلف فیہ ہیں

اساقط کا بعود جوزماقط ہوگئ وہ موزن کرکے امام ابر صنیفرہ کے تز دیک مالداروں ہے ہے درم محمد ارف معمد اورا دن درم کو کول سے ۱۱ درم وصول کئے جائیں گے۔ خواج اور جزیہ کا وہی معمر نہ جو مال نے کا مصر نہ ہے ہی مفاد عامہ برم دن کیا جائے گا۔ مثلاً تعمیر مرائے میں براک مصافر خانے مہتال دغیر واس سے معلم مواکہ جزیر حفاظتی میں براک مصافر خان مہتال دغیر واس سے معلم مواکہ جزیر حفاظتی میں براک مصافر کا دیا وہ حقد ارب سے معلم مواکہ جزیر حفاظتی میں براک مصافر کرکے ومول میں مقدر کرکے ومول میں اور ایک ان حقوق میں سے جزیر مینوں پر مقرر کرکے ومول

خراج خراج ان حقوق میں سے جومینوں برمقررکرکے و مول خراج کیاجا تاہے اورلغت عرب میں کرایہ اوربیداوارکو کہتے میں اس طرح عشر میں کی بیداوار کا ایک حق ہے۔

له احکام سلطانیمتا نا ا

خراجی اور مشری زمینوں میں بحیثیت ملک اور حکم کے فرق ہے تمام زمینوں کی چارسیں ہیں ،۔

ا جس کومسلمان ابتلارٌ زیر کاشت لائیں یعشری زمین ہے اس خواج لیناجا نُرنہیں ہے

۲- جس کے باسٹند سے مسلمان ہوجائیں ۱۱م شافعی صاحب کے بردیک بیعشری ہوگی ۱۱س برخراح لینا جائز نہیں ۱۱م ابوحذیفہ فراتے ہیں اس زمین برعشر یا خواج کا مقرر کرنا ۱۱م کی رائے برموقون ہے ہیں اس زمین برعشر یا خواج کا مقرر کرنا ۱۱م کی رائے برموقون ہے ۱۳ – دہ زمین جومشر کمین سے جرا صاصل کرلی کی ۱۱م ضافعی کے نزدیک اس زمین کو فائمین برتفسیم کر کے عشر دصول کیا جائے ۱۱م مالک کے نزدیک اس زمین کو مسلالوں بردفف کر کے خواج وصول کیا جائے ۱۱م ابوحذیف فراتے ہیں کہ ۱۱م کو دونوں چیزوں کا اختیار صاصل ہے معالی میں کہ امام کو دونوں چیزوں کا اختیار صاصل ہے معالی میں کہ امام کو دونوں چیزوں کا اختیار صاصل ہے معالی میں کہ جس کے مالک مشر کمین سے معالی میں کوئی ہوا س

خران کی مقدار زمین کی چنیت پر ہے حضرت عمردہ نے زمینوں کی بیائش کرداکے ان کی چنیت کے مطابق خراج لگایا تھا اور ایسے تام امور کا بیائش کردا کے ان کی چنیت کے مطابق خراج لگایا تھا اور ایسے تام امور کا لیا تھا حس سے زمین کے مالک اور کا شتا کارکسی کا بھی نقصا ن

خرائ کی آمدنی کامفرن بھی مفادعا مہدے مشلاً سڑکیں سرائے،
پل ، ہمپتال، مدارس دغیرہ بنوا نالے آئ کل زمینوں کے اور ہوشک طائر
کیا گیا ہے اس کو دگان یا مالگزاری کہاجا تا ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک ہی طائم شکس نہیں قرار دیتا اسکن نہیں معلوم کہ اسلام کے بارے میں کیوں اس تعصب کوجائز رکھا گیا ہے۔

له بح الانبرمهد ح ا

رمین کا بندولیت ام صاحب کے مسلک کے مطابق ام ابرائی 
رمین کا بندولیت اصاحب زمینداری کا اس می کورام قرار دیے بن 
کور مین حکومت کا نشتکا رول سے الگذاری وصول کرنے کے لئے ایک محص 
کور میندار بنا کر شھا دیتی ہے اور علا اسے میا ختیار دیدتی ہے کہ حکومت کالگان 
ادا کرنے کے بعد باقی جو کھے جا سئے اور حب طرح جا ہے کا ختکاروں سے وصول 
کیا جلئے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطئے صرف اسی صورت میں جا کر ہیں کہ 
جب عزی آبا واور غیر مملوکہ زمین کو آبا دکا دی کی نیت سے معقول صدکے اندر 
دیجائے اس طرح کا عطیر حس تحص کو دیا جائے اگر نین سال تک دہ نصل 
اس کو آبا در کرے تواس سے والیس لے لینا چاہئے

مسلمان غيرسلم مملكت ميں

غير الم ملكت سے مراد وى مكوشلى ہيں جهاں غيرسلموں كى اكمر بيت ہوا در مسلانوں کی الخلیت اورسلان علامکوم موں وستوری اعتبار سے اس کا فیصلہ كرنا المجل زرا وشوارس كركون ماكم سا وركون محكوم كري حراكم اور حكوم كااحما واظهار براد نے بوتا ہے عمل کتابت دستورسے نہیں ،اگرکسی مکے مسلمان اقلیت میں مونے کے با دحود مُرامن رہتے ہوں اور ان کی عبا درگا ہیں محفوظاد/ ان کے حقوق معنون سول اوران کولورے شہری حقوق ماصل ہوں اور وہ اسط شعارا ورفرائض كوبلا روك أوك أواكرت بول توالسي كافر حكومت ان تے لئے الیسی نام نہاداسلامی حکومت سے بررصا بہترہے کہ جہاں ان کادین محفوظ مر بوگذشتہ زائس کال اتا ترک کی حکومت کو کیاکہاجا سے گا اورزان قدیم کاشاہ نجاشی کی حکومت کے متعلق کیا رائے ہوگی ؟ بہرحال دستور سے ساتھ نفا ذرستور کو کھی دیکھنا بڑے گا۔ یہ نہیں جیسا کہ آن کل جہوری مكوسوں میں دستور تومرتب كرليا جا تابيديكن اس كانا فذبونا اكريت سے رحم درم پرموفون موتا ہے۔

جُماُ لَا مَک اسوہ نبی کھا در بھرات صحابہ وکی مقدی زندگیوں کا تعلق ہے وہ ہارے لئے ہرجا است میں خطل اور جھارت می اور غی نقہنے اسی کو ترجع دی ہے اکثرت اللہ ہیں اور غی نقہنے اسی کو ترجع دی ہے اکثرت اللہ ہیں امن مسلح ، حبک ، معاجمہ ہے عرضکہ ان مقدی زندگیوں کی اللہ ت ، جما و ، امن ، مسلح ، حبک ، معاجمہ ہے عرضکہ ان مقدی زندگی ول کی دفتی میں انسانی زندگی میں بیش آنے والے تام ہی مسائل کا صل دولیے تام ہی مسائل کا صل دولیے تام ہی مسائل کا صل

موجود ہے۔ بم نے مختلف دساتیر کؤمٹِرچا، لیکن جو دھاست ا ورآسا نیاں اہل کھرکے فلبہ

كي صورت مس مسلما نول سمے لئے حنفی نقر نے مہم میونجائی ہمی ان كتابوں كوٹرھنے كے بعدان كے مق نين كى رووں كے لئے سے اختيا رمنہ سے دعائيں نكلى مى رب ہے ہے۔ سیار مرصد عایں سی ہیں جمعہ وعیدین کی حثیب حکماً اگر حیر واجبات کی ہے کی اختاعت كوحرسے ان كوشعارست حامل ہے ال لئے ان کے تیام کے لئے امام کی صرورت ہے ۔ انگر حنفیہ نے قیام حبور ویدین كے لئے امام وقت يا اس كے مقرركرده حاكم كومترط قرار ديا ہے نقر منفى كے نزديك اس نسم كى ودسري نزاكتون محربيش نظانص المم واحب ترين امرب ونصبراهم الواجبات فللأ تقراام داجات مي سي زاده قلموة على دفن صاحب الم مهاى وجس حفزات موائع المعمزات صلعم له خصور صلم کے دن راس کورق کا علام سفی نے اپنی مشہور عالم کتاب شرح عقا کدنسفی منیل م کی طرور کو بیان کرتے ہوئے فرایا ہے مسلانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ احکا بات فرعیہ کے نفاذا ورحدودالترك قيام امورجها دكى انجام دى الإسلام مملكت كومضدول الطرول سے امون رکھنے کے لئے وننر حجہ وعیدین کوقائم کرنے کے لئے ا در شہادتوں کے قبول درد کرنے کے لئے کسی امام کو صرور مقرر کسی کے اس مخفرعبارت سے یہ بات بخولی ظاہر سے کہ معالمات اورعبادات میں بخرتقررا ام کے مارہ کارنس سے جنائجہ صدیث کی کتابوں میں برکٹرت احادث موجود میں جن میں مسئلہ امامت کوخاصی اہمیت دی گئی ہے اسی صرورت اطلمیت کے میں نظروال الکفرمیں تقرام ایک ازک ترین مسکلین گیا م سكن فقر عنی نے اس نزاكت كونظرانداز نبس كيا سے ملك تراضي المسلمين سے اس ملے کوسیل ترین کردیا ہے۔ ليكن ال مهرو ل يسجن مي عير كم ागश्यिक निर्माश्यिष حاكم بن مسلانون كوحمد وعدين الكفام نيجوز للمسلين

قائم كم ناجا ئزے ا وروبان سلا وٰل كاآنسين يكسى كوقامنى مقرر كرلينيا بمنكاني مركا ) ا دروه قاصى خرعى

اتامة الجمعة والاعياد دلصيرالقاضى قياصينا بتراضى المسلمين له

طاكم محظم سيشار سوكا.

یمی اگرسلانوں نے اینے معاملات طے کرنے کے لئے کسی کوحاکم خری یا قاصی بنالیا توان کے اور سے وہ ومرداری ساقط موصلے گی جوشر تعیت نے ال كے اوير ڈالدى ہے اور يہ قاضى تھى نام كا قاضى ناموگا ملكماس كے نصلے معتبراور نأنب دمو نيكح آن كل بهروستان مين بينيترمقامات برفرعي بنجائيول كاقيام أى حاكم فرعى كابدل قرار ديا كياب

غلبه كفاكى د خوارلون ا ورُنزاكتون كومحسوس كرتے بوئے سلطان عما خال نے ملاق میں ایک مکم ما در فرمایا تھا جس کو حفی نقرنے نظر انداز بنہیں كيا ہے اى وج سے غير مسلم مالک ميں قيام جعرد عيدين کے لئے مسئل مساكوتي

قاً بل اعراض بات نہیں رہی ہے۔

وفى عجمع الانهوان عبائز كتاب مجع الانهرمي ذكوري ك مطلقًا فى زماننا لان له وقع اقامت جدوع دين مطلقًا ما ننع كوك ١٥٥ هم مين اذن عام موسكا ہے اورای پرنٹویٰ ہے۔

فاناريخمس واربعين د تسعیا نگة اذن عام ر عليه الفتوى ته

یعنی دارانکھ رئیں علبہ کفار ، اقامت جمعہ دعیدین کے لئے مواقع میں اجل نہیں مجناحا ہے۔ علامہ شامی نے اس مرتنقیدی کی ہے، لین صاحب محتوالا ہم نے معلاہ نے ایراس کے معلی جو ب کی ہے وہ می نظرانداز نہیں کی جاعی الحامل حنی دستور نے بد لتے موٹے حالات میں جورسیا ٹی گی ہے وہ ایک نا قابل فراموش احسان ہے۔

امروالحت ارمال نعم که درممت ارماله حا

صروروقصاص المك مي امن المان قائم ركھنے كيئے حدودالت الطعيد المحت المحت

ولکونی القصاص حیاتا الآیة تمهار کے صاص لینے میں حیات ہر کین صرود و قصاص کا قائم کونا حکومت کا کام سے افراد اور رعایا کا نہیں ای وجہ سے فقہ حفی نے غلبہ کھری صورت میں سم رعایا سے اوپر سے

می زرد کواتھا دیا ہے ان ماحب نے مدودو تعاص کے معنی جگم محض ہے قیاس سے
ان ماحب نے مدودو تعاص کے معنی رحکم محض ہے قیاس سے
نہیں بیان فرایا مککہ ان کے باس اس باب میں متعددا حادیث بیں جگے گئے
ار دعلی سرالا وزائی کی طرف رجوع کرنا جا ہیے

جب نک کوئی روک نه لگائی جائے اس وقت تک وہ نتنہ انگیزی سے باز نہیں آ سکے اور میر خرقیادت والمارت کی قوت ہی سے انجام اسکی ہے قیام امر بالمعروف ورنبی المنکرکانام بی دعوت ہے اسکے لئے مجی ارات كى فردرت سے اس كى وَم سے مسلاح يذير طبائع منكرات سے مجتنب رہي گى ادراشاءت دین کے لئے تھی راہی استوار رہنگی موجود وزمانے میں مغر نے ایک خاص می کر نہج حکمانی (جہوریت) کی ترویج کرکے اسلام کے مری مشکلات سداکردی میں جن جاعتوں نے علی طور مراس نظم کو قبول کرایا ے وہ اشاعت کے لئے بڑی اکون کئی ہیں۔ ایسے زمانہ میں سب سے آ صورت یہ ہے کہ ملک میں جاعت سنمین کا ایک دفاق قائم ہوجائے تو ان دونوں را سوں میں آسانی کے ساتھ مفرکیا مباسکتاہے اورامت مرحوم كوهيراك وفعم متنبه كياجا سكاب انسوس كرسالا المراسى اسكا ايك بن کرا نی تھی جس کوسمارا دی اوراس کی اصلاح کر کے ایھی صورتن بدا ہوسکی معیں سکن تعبی سلم جاعتوں نے اس وفاق کو مارا یا دا کردیا اور حق ير ب كراس م كانعل ان مى اوگول سے صادر بوسكتا بے جو قيادت كى - المريت نهيس ر كمعت ا ورقبادت كوسنبها لي كمتنى ربت بي لاشك برواهم السم مح عناصراسان م عدرين ومن تابت بوست مي ليكن ير بجى عجب تاشب ١٩٤٠ من جب لم جاعتين موجع بينيس توساكلس مشاصت وفرق سن كه كرفراركرن والعض مديد فمليدرول في حروي كاجن كو توراك نے تھے بشكت دريخت كى ير طفلان خوكتي جابت نفس میں اور کینہیں ان کو ملت سے کیاغوش ؟ وہ توریعیا ہتے میں کہ دہ می کسی جگر مح مِن المس

اسورہ یونس ہوسال سالہ مجرط ی تقدیرین جاتی ہے انوی من سورہ اسرا ادر بجرت

سے پیلے نازل موتی ہے اس میں ارت د ہے

ہم نے موسی اور ان کے بھائی کی طرف دمی ہیجی کہ اپی توم کے لئے مصر میں گھر بنا وُ اور اینے گھروں کو تسبلہ رخ کرو اور نا رقائم کرد ادرلیث ارت معے مومنین کے لئے۔ وَاوُكِيْنَا إِلَى مُثُوسَىٰ وَ يَغِيْدِ أَنْ سُوَّا لِقُوْمِكُمْا بِمِفْمُ شُوتُّا وَالْجَعَلُوُا بِمُوتَكُمُ تِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ تِبْلَةً وَاجْمُوا الصَّلَوَةَ وَلَبْتِوالْمُومِنِيْنَ الصَّلَوَةَ وَلَبْتِوالْمُومِنِيْنَ

اس ایت میں ہوت سے مراؤ سی بی اسرائیل کے ایک پر بیان اور
ان میں نماز قائم کر واوراس ایس میں بی اسرائیل کے ایک پر بیان اور
پر آشوب دور کی طرف اسٹارہ آیا ہے۔ فرعون نے مقرمی جب بی امرائیل کے ایک پر بیا گیا گیا ہے کو منتشر کردیا تھا توان میں اجتاعیت بید اکرنے کے بینسخ تحجویز کیا گیا ہے کہ
بجرت سے بہلے ان آستوں کے نازل کرنے کا مقصد غالبا ہی ہے کہ
مت میں اجتاعیت بیدا کرنے کے لئے مسجدا ورسجد والاعمل قائم کیا جائے کے
بیا بی حضور صلی اللہ علیہ و کم نے میں اجتاعیت اور نماز کے ذریعہ سے اچھا خلاق
بیدا سول میں وج ہے کہ مفسری نے بیان فرایا ہے کہ حمال می سیان بیدا سول میں واحب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں وج ہے کہ مفسری نے بیان فرایا ہے کہ حمال می سیان بیدا سول میں واحب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں واحب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں واحب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں دو احب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں دو احب ہے کہ دہ سے تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں دو احب ہے کہ دہ سجد تعمیر کریں بوری تعقیل لاحظ ف سریا ہی ۔
بیدا سول میں بی دا میا ہی ۔

## معاشيات

قرآن یاک کواگر بغور مرصا جائے قریم حیز سبت نمایا ل طور برسائے اسکی كعادات ذكردسكر خون تخرت كم مان تح بعدا وراس طرح طلآق ونكاح ظع عاد ع كيان كماته الهاكل اللي تأكيد فرانى بعاني روزه کا ذکر فر ملنے کے بعدار شادی۔۔ وكا تَا كُلُوا المُواللَّهِ بُنِنَكُونُ الدنكاؤ ال الك دومر ا الس مي ناحق اً خرت کا ذکر فراتے ہوئے ارمٹ وفر مایا ہے ،۔ كَا أَيْهُ كَالنَّاسُ كُلُوْامِتًا فِي الصَّالِكَ الصَّالِكَ المَّاسُ كَا وُرَمْنِ كَا حِرْون الْكُوْمِ مَ كَلَا لَا كُلِيّاً وَلا عَلَيْهَا وَلا عَلَى اللَّهِ الْمُعْمِلال ادرياكيزه السِّعلان تَتْبِعُوْاحُمُواتِ النَّيْطَانِ كَيْ يَعِيرِ مِلْو ا ان کے علاوہ اور متعرد آیات میں ان میں اگر غورون کرسے کام لیا ، جائے توریخون علوم ہوجائے اکسی بھی غیرجائز طریقے سے جو ال مامل کیاجاتا ہو أ الس من مرف يركع با دات ومعا لات من العم علال اورد كالورد ابوتا بعد المعقدة أ أخرت من مي كمزورى آئى بيحس سے انسان كى انسانيت بني ، وموجاتى بے ا اورزمین برظلم استبدادگی بنیا دیرماتی ب اور دهیرے دهیرے قبل وغارگری ٧ كابازار مم موجا له اسلام جها ب عقيده آخرت اور تيام عبادات كي دعوت ديتا بعده معاطات كي هي اصلاح كريًا بع جنانچه رسولون كي تعليمات براگر عور كام ائة توده انسانون كوان جيو في أعال كم ارتكاب سي عبى نجات من جن کاانجسام ست اوری تبامی موتا ہے۔

چوتکے مسلمانوں سے علاوہ دیگرا قوام سے نز دیک نظریہ اک خرت کوئی جزنہیں ہے اور مذدہ وجود داری اوراس کے نظام رسال رک ہی کو انتے ہیں اس لئے اسکے واسط معيشت كي تمام رابي آزاد بي حرض وداين من ان كرتے رہتے مي اسكے سامنے دوسروں کے فائد ہے کوا قدمیت حاصل مہنی سوتی ہے مسلان چی کیسی فردکویمی علیات الہی اورمعاسٹس سے محروم کرنے کو حرم سمحتے ہیں ابی شراحت میں اس کی قطعا اجازت نہیں ہے کہ ایک کومرز وق کشرکردیا ، جلئے اوں ومرسے فحروم وعاجز ، اس ایے اسلام نے رانوا کا کا روبارا وراس طراق حجارت کی ممانعت کی ہے کہ سمای اور اسرایہ صرف ایک بی کی مکیت بن جائے اور دوسرے منت وشقت کے با دجود محروم رہی اوراس طرح نظام سرایہ داری کو و ح اورتقوت حاصل موتی رہے۔ موجورہ نظام معیشت واقتصا دیات نے اگرچ بهت دیاده کوسفیش کی بے کوسی طرح سرایہ داری سے نجات ل جائے کیونم خيمى ملكيت خم كرنے كى كوسسِش كى كيكين دنيا كاكونى فلسفُ اقتصاديات يہ نر تبلاسكاكرسرايه داركون سع ؟ اسلام فيصاحب نصابكو الداركم كربات خم كردى ہے اليے الداركواسلام لينے كاؤس نہيں ملكرد سے كاؤس ديتا ہے اور ملیت کھی باتی رکھتا ہے سودی معاملات توبی بات صاف موجائے گاکہ اس سراید داری کو تقرب ماصل موتى ہے اور عزیب محروم مواہے جومراسر بے انصافی برمنی ہے آج كل كے نظام حكومت كے مشيدائى خورفر بائيں كدا كے كاموا و فرور اور دد وصول کرنے کے ڈانٹرے کہاں جا کر طتے ہیں یقینا آج کل کے طراق تجارت سے منا نع صرفِ ایک ہی ملیت میں سمٹ کرجا رہا ہے۔ ہعوستان کے ویراعظم بندت مرونے كهاہے كمنصوربندى سے سرمايہ واروں كوزبادہ فائدہ ميونجا ہے ادر عزیموں کاشتکا روں کوست کم لے

بات یم ہے کرموجودہ طربق تجارت کی ابتدار بنیاسسٹم سے ہے ادراسکی انتها شهنشا مست بربع ميكن اضوى اس كاعلاج أن كل مح مفكرين ا ورمعاشيات ك أبران غلط طرافقول كے نما تمريح ليے كوئ مل مبس ميش كريے بينك منم كوا بريشيونظام ، النغورنس الاطريان الوندس وغيره تام بي طرلقوں میں سودا دریاحق تغنع خوری یا نی جاتی ہے اسی طرح قاربازی اسٹر سراز ا در شکیس سب کی سب سرای والاند لعنتی بین حسمی بندوستان کے بندو مسلمان سب ی گرفت اربی ایسی حالت مین عنی کستور نے نزاکت کومسوں كيلب اورسلانوں كوايى دورا بتلا ميں سماندگى كى بزرين لعنت سے عفوظ كھا بحر

قال الوحنيفة لوان مسلمًا أم الوصيغ مراتي مي كالركون مسلان ابل كفر كے كك ي المان (دیزا) لیکرجائے زیاس مکسکے دستوركوتسليم كرك وإل كالمهرى بجائے) ا ورواں کے کا فروں کے ساتھ لین دین اس طرح کرے کہ كافراس كوايك دريم كے برلے مي

دخل المض للحرب بامان فباعهم الدى هسم بالدمهان لم يكن بذنك باسالان احكام المسلمين لاتجعاى فبائ وجهاخذاا موالهم برصائهم فعوجائزك

وفعوجا تزل موريم دسور) دين تواس مياس مسلان كے لئے مفالقر نہيں ہے يواس كے لئے ملال ہے اس لئے کرمسانوں کے احکا ات کا نردل پرجاری ہمیں کئے جاسكة لهذا ابل كغرائي مرضى سيحس طرح نجى ابنا مال المالو كيردكرى ملاؤل كے الح المال لي

بنابنک وغیرہ کے ذریع سلانوں کو جورتم مود کے نام سے طی مودوان كے لئے جائز ہے ، ليكن اس مهولت اوردستوں كاليك كايرمطلب نهيں ہے

له الردع سيرالاوزاعي مهو

كمسليان البس مير مي سودي كاروبار كرنے تكيں اس ليے كەسلانوں كى حيثيت خصرف ایک عام شہری کی سی ہے بلکہ ان کے ذرمہ اقامت دین اور دعوت دین کی بھی ذمہ داری سے انجی ذمہ داری ہے کہ دہ علی طور راسلام کا کر دارمنش کرس اس جگرا مام صاحب کے ندگورہ قول کی تطافت کی طرف بھی اشارہ کرنا فائدہ سےخالی نہیں معلوم موتا ہے امام صاحب نے اینے مدکورہ قول میں برضائه و (ای منامندی) کی قید کااضا فرکیا ہے ، اس سے صاف ظاہر ہے كريدمعا مدكا فرول كى رضا مندى سے مونا جائے لبذاحب كا فرائني مرضى سے كسى عنوان سے أینے مال كوكسى مسلمان كے حوالے كرد سے تواس كوكون روك سكتا ہے اس كا مال ہے حوط ہے كرے رضامندى كى وجہ سے اس مال ميں وہ قباحت بظا برنهين علوم موتى مع جوغلط معامل محكسب مين بوتى سے اورغلب کفرکی وجہسے ہمان کو اپنے دستور کا مکلف بھی بہیں قرار دے سکتے لہذا بہتر يرت كرابل كفرس برضا ورغبت جومال حامل كياجا بالبياس كومصالح سلين رخروح كردياجات

کی بوبن المسلم و این کفرکے ملک میں سلان اور المحرک ملک میں سلان اور المحرک درمیان راو نہیں المحرک درمیان راو نہیں اس سے بات صاف ہوگئ المین با وجوداس کے سلما نوں کو مرکز امر گز اجازت نہیں ہے کہ وہ آزاد طبع ہوجائیں ہاں بدرج مجبوری اگران کو کا فروں کی رضی سے کچہ ل رہا مو تواس کو حاصل کرلیں ازخوداس کے طالب نہوں اور حتی الامکان احتیاب ہی کرس کیو محمداس عاصی نفع خوری سے احتیاب بہتری حضرت شیخ الاسلام سیدی مرضدی و مولائی مولانا سے بین احرصاحب مدنی مدری سر و نیان فرایا ہے

دارا کوب می ندراور خیانت کے سوا برطریقہ سے اہل حرب سے اموال حاصل کرنامساہ نوں کے لئے مباح ہے اسلے کرمساہ نوں اور حربی کے درمیان معاطر سود پر سود کا اطلاق نہیں ہوتا ہے طرفین کا اعمول ہے

لات الدولولا بحری سین اس اس ان کے کر روا سیان اور کا فرکے

المسلم والحرب بی فالح الحق میں مرمیان دارا محرب بی سجاری نہیں ہوا

ام اولوسف کے نزدیک حربی کے ساتھ مجی سودی معاطر عامز نہیں محب بود کے ازراہ تقوی دارا محرب بی سود لینے سے اجتنا ب کرتے ہیں ددانام او دوسف کے اس مسلک پرعل ہرا ہیں لکین یہ تمام تفصیلات ددانام او دوسف کے اس مسلک پرعل ہرا ہیں لکین یہ تمام تفصیلات اس صود رایا ہوئی داللہ ہی مسلم کی سود دینا متفقہ طور پرنا جائز ہوئی اینے مسلم کی سود دینا متفقہ طور پرنا جائز ہوئے۔

اس معالم میں امام ابولیرمفر کامسلک زیادہ قوی اور نصوص کے مطابق ہے کیونک صریت کہ ہو میں بہت سخت اختان ف سے اور کوئی بھی اس کی صحت کا قائل نہیں ہے لیکن کمول نے اس کومرس روایت کیا ہے اور دہ تقریبی اور تھ کے مراسیل معتبر ہوتے ہیں تاہم امام صاحب نے جو کھی ارست وفرط يا ہے اس ميں زمامزى نزاكت اور حالت اضطرار كا زيا دہ خيال مكاكيام كيونك ونكرجب ماحول اورمعا شرو تجرطها ئے اورسانس لينابعي دخوار سوكا توالیے ماحول اورمعاشر میں عہدہ مرآ ہونے کے بیزا لیے اموال کو کرائے كے كرمفارسلين اورغ بار يوقسيم كرويناجا سئے نزير كمسلمان خوزى اسك عادی موجا تیں ا در بلا صرورت بھی ایسے کاروبار میں ملوث موجا تیں ان کو معلوم رہاجا ہے کردہ کسی ملک میں عام شہری کی طرح نہیں ہی بلکہ وای الی الترجی بین اور قیام شعارات ام ان کے ذمر ہے اور بربات دیگر ہے کہ نقبائے متاخرین نے سودی رقم کو انتظامًا ورصلحتاً مسلانوں کے مفاد عامه اورغر با ومساكين كى پرورش پرمرن كرنے كامشوره و ياہے اس لئے له كمتوبات في الاسلام عده الفث بیک مع سے مامل کردہ رقم کوسلانوں کے مفادعامہ برصر ف کرنا جائز ہے بال وصوكه إزى اصرفيانت سے حريز كرناجا سے

ا ذا دخل دا الحرب بامان جب ان المافر كم مك مي بايش مسلة تاجر يحوم عليهان الدويزاك ذريع واخل موجائي أو

ستعرض بشئ من اموالها الله كافرون كے ال سے تون كرنا مرام صاحب والتحرير فراتي من :.

اس بية كدكا فرول كا الدواد لحرب میں غذر دخیانت کے علادہ جس

لان مالهممباح في طهم فباىطهق اخذكا المسلم اخذمالامباخااذالقى طرحى كالكياما فيهال

مباحب نهعلا ماحب درمختاراس عبارت كے بعد تحرمر فراتے ہيں ، ا ذا للسلمون عند شروط برقام الله الله المراح كرم المان شروط برقام الله المسادراس كعملان وه ماخوذي

مالغرض الركسي نے وصوكه اور خيانت سے مال حال كرايا تواس كوميدته كرنا يؤليگا عزهنكراسلامى وستوريا نقرخننى نے مختلف حالات لميں سلالول کے اع بوسمولتي بم بيونيان مي وه ناقابل ذاموش احسان سے اگر دوسر فيقيول ی طرح اس میں سی شختیاں ہو میں تواج کل کے غیر سلم مالک میں سلمانوں کے

لئے زندگی گذانا نہایت دخوار موتا۔ اس حكم اكر غور وفكركوكام مي لا ياجائے توجنفيت كى مقبوليت اوراس كاسباب ودع بخوبى مجمع المائيس مع مي مركزاس بات كوليم كرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کر حفیت کو عروز ح اس کو اپنے ابتدا فی اقتدار کی وجے ہوا ہے جور کہتاہے وہ تاریخ اسلام کوسنے کرتا ہے اورامستی سلم برجین اور بزدلی کی تہمت لگا تلہے۔ تاریخ شام ہے کہاس امت نے مجا افتدار

ادر طاقت کے ب ہوتے برکسی جزیو قبول نہیں کیا ہے ہذاجب برمعاط ہے تو

سوائے اس اعزاف کے اور کوئی جارہ کا رضہ یں ہے کہ حنفیت کی تبولیت اس

کے سہل انگاری کی دجہ سے ہوئی ہے۔

وخیرہ اندوری اور بلیک مارکٹ کے

اسلام عطیا ت الہٰی سے سی

کو مورم کرنا نہیں جا ہتا حصرت سے بخ الہند فرماتے ہیں ۔

مجدید خاتم بن آدم کی ملوک ملوم ہوتی ہے بینی عرض خداوندی تمام

جدید خاتم بن آدم کی ملوک ملوم ہوتی ہے بینی عرض خداوندی تمام

اشیار کی بدائش سے رفع حوالی جوالی میں مشترک ہے اورون دی

سب کی ملوک ہے ہاں بیج رفع نزاع وصول انتفاع تبضہ کو علت مقرر کیا گیلہے اور جب ملک کسی شی پرکسی ضخص کا قبضہ ستقلہ ہاتی رہے اس وقت محک کوئی اور اس میں وست در ازی نہیں کرسکتا ہے اس عبارت کو آسان طور براس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمین کی بدادا سے سب کو انتفاع کا حق حامل ہے میکن ذخیرواندوزی اور ملبک مارکٹنگ اس انتفاع کے آڑے آتے ہیں شریعیت نے اس کو احتکار وغیرہ کے نام سے یا دکیا ہے اور عفی فقہ نے حدیث سراحیت کی روشنی میں اس مطرت رسال ذخیرہ اندوزی کو بری نظر سے دیکھا ہے

من احتکو فھوے المی ہے جس نے ذیرا ندوزی کی دہ خالی ہے ارمانہ میں تاجروں نے عادت بنالی تنی کہ لوگوں کی خردت کی اٹیا خاص خاص مواقع کے لئے اوم را دم را دم را در ہے جمع کر سے روک یلئے تھے اور پھر ہے نیا در قردت کی اٹیا زیادہ تیم نے اور ہے جس سے لوگوں کو مہت زیادہ پریٹ ان مہوتی تی صدیث کی کتا ہوں میں ایک واقعہ فرکو رہے کہ حضرت عمر روز کو معلوم مواکہ فہم سے لیا اسلام کا اقتصادی نظام میں ہے۔

باہر کھی تاجر تھہر ہے ہوئے ہیں جن کے پاس غلمی بڑی مقدار ہے آب نے تحقیق کی آخر تھہر ہے ہوئے ہیں جن کی آخری مقدار ہے آب نے تحقیق کی آدمعلوم ہوا کہ فسلال شخص ہے اور آب کے غلام نے یہ غلہ اس فرض سے جن کی اور آب کے غلام نے یہ غلہ اس فرض سے جن کی ایس مناسب وقت پرکٹیرمنا نئی لیکر فروخت کر سے تب حصرت عمرہ نے اس کو فصیحت فرمائی ۔

حنی نکھرنے اسی ذخیرہ اندوری اور حید بازاری کو سے دوسروں کو نفضان میہونچے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ حکم مرف کھانے پینے کی الشیاء مک ہی محف و دنہیں ہے بلکم ضروریات زنرگی کی تمام استیار میں وانمل ہیں ام ابولیسٹ فرماتے

کل مُا اَفَتَرَبِ العَامَة فعو بروم شَحِ ب كار كاوط مع وام احتكام كه كوم ربوده احتكار به احتكار به احتكار به المعاملة ا

ملاوط اور کھوط الدی کے ساتھ فردخت کرنا وراصی ظاہر کرنا یہ اس کی اصلی طاہر کرنا یہ اس کی اگر میں ایک آرٹ اور اصلی ظاہر کرنا یہ اس کی کرنا ہے جس کوبا قاعدہ پڑھا باجا ہے جعلا وہ لوگ کس طرح ناناح باسکتے ہیں جوعیوب اور خرابیوں کوفن کی طرح سیکھتے ہیں جوعیوب اور خرابیوں کوفن کی طرح سیکھتے ہیں اسلام کے نزدیک فیعل نہایت مذہوم ہے کیو بحراس سے ویسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خروم حرکت کو میر کرنے کے دوسروں کوفقھان ہونے تا ہے نقع حنی نے اس خواج کوفی نے اس خواج کوفی کے دوسروں کوفی کوفی کے دوسروں کوفی کوفی کوفی کے دوسروں کوفی کوفی کے دوسروں کوفی کے دوسروں کوفی کے دوسروں کوفی کوفی کے دوسروں کوفی کے دوسروں کے دوسروں کوفی کے دوسروں کوفی کے دوسروں کوفی کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کوفی کے دوسروں کے د

ك جناب ريول الشرصلعم كا أرشاد منين كياب

لیس منامن عنی فالبیع وهم میں سے نہیں جرید والمتواء ( الحدیث ) ونروخت میں وحوکر دیا . اسی صدیث کی روشنی میں فقہا رصفیہ نے حکم ویا ہے

الغشی حسوا مله المحاص محت منام ہے الغشی حسوا میں ملونی کر کے فروخت کرناگنا و کمیروا درایک براا حسلاتی

له درمنارمان م که اوجزمه ده که منین می

جرم ہے اس لئے کہ سلک کو نظر اندازکر کے اپنی تجوری آباد کرنا انتہائی درج کی يهت اخلاقى بيحنفى وستوركى روسے اس بنع كونسخ كر ديا حائے گا اورشترى کواس کی قیمت والیس دلائی ما سے گی ونسخه اذا وحدنى البسع

اس بيع كوفور دياما سي كاحس ميع

اس قسم مے معاملہ کو فقہ حنفی میں سے غرریا عشق کہتے ہیں فقہا دھنیہ نے ما في اعب كے تحت اس محے توا عدوصوالط بان كئے ميں اور حكم حكم احادث ہےاستدلال کرکے اس ناجائز منا فع خوری کی کم توردی ہے انسوس کرا جکل جهورى حكومتون نے كماحقر حنفى وستورسے استفادہ نهس كيا

ط اسرمایه دارانه نظام کوتقویت دینے کے لئے بیدوہ طریقی ب ہے جس میں ہے محدت دولت حاصل کرنے کی لت برط تی ہے. اسلام اور نقر حنفی نے اس کی تمام صور توں کو ناجائز قرار ریا ہے ایک شہور فی عالم حکیم الامت شاہ ولی التہ محدث و بوی فراتے ہیں الشرساك في حب مخلوق كويد اكيا اورزمن يران كى معاش كالنظام فرایا توان انوں کے درمیان جنگ دحدل اور شمکش سریا سوگی تب حدا کے قانون کا یہ فیصلہ ہوا کہ جو تخص واتی محت، وراثت یا کسی دوسرے جائز ادر سح طریقے سے سے جزکا مالک ہے اس کی جزیب دوسراکوئی مزاحت ا و کشکش کا حقدان س ب البته دوسرے کو بدل سے ذرایہ خریماری ادر محتروميح رمنامندى اورمعالمت كيساتهاس جزكوحاص كرح كا من حاصل بے بس اگر کوئ معاطم اس طرح کیاجائے کوعس میں مبدل صحح ہوادر نہ باہمی تعاون یا یاجائے بکہ دوسرے کو نقصا ن دیجر نفع مال كرنامفصود بوجيعة تارياس مي مجع مفامندى موجودة موجي ود توريمام طريق باطل ادرطلم بسك

ك مجة الشراب الغركان ٢

اس باب مین فقر کی بنیا دید آیت مبارکه ہے

انتما الحنک و کا الکنف کی بنیا دید آیت مبارکہ ہے

انتما الحنک و کا الکنف کی بنیا دید آیت مبارکہ ہے

والک کی کو کو کی بنیا دید آیت مبارکہ ہے

والک کی کو کو کی بنیا دید آیت مبارکہ ہے

والک کی کو کو کی بنیا دید آیت کی اللہ کا کہ ک

میسردازلام، منابره، طامسه وغیره مخرب اخلاق طریقول کومردرایام ئے ابتہذیب واخلاق قرار دیا ہے۔ لاحول ولا قوق

کوا پر بینیوسوسائٹیاں اتن کل بنجبالہ بیان کے توت ملک کے باشنڈل بائی کا طریقہ نکالا ہے جس کو کو آ بریٹر یوسوسائٹی کہاجا تا ہے یہ اگرچ غریب کا طریقہ نکالا ہے جس کو کو آ بریٹر یوسوسائٹی کہاجا تا ہے یہ اگرچ غریب کا شتکا رواں ، مزدوروں اور متوسط طبقوں کو سیستے قرض دینے کے اصوال پرجاد ئی جاتی ہیں گرسوشلزم نظام کا یہ برنا دصبہ (سودکی تعنت) آس میں بنجی موجود ہے جس کا انجبام سروایہ واروں اور لونجی پتیوں کی سربر سی اور پریش موتا ہے اور سول الشرطی ا

ہوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئ سودخور کسسے باتی خرسگا ادر جونہیں بھی کھا ٹیگا اس کو اس کا

لیاتین علے انناس زمان کا ببقی احد الا اکل الولؤ فهن لعرما کلد اصابته من

بعاری دون از ای مورد بہونے گا۔
بلاشک موجودہ زماندائ خرکے مطابق ہے اس کوا مراد کہا جائے یا ایک قسم کا فردید تی ارت کر جس میں امرادی رقوم کو اضافہ کے ساتھ وصول کیاجائے مسلم رہنا جو سلم برسنل لا رکو فروظ قیا دت کے لئے زبان برلا تے رہتے ہیں وہ اس شعار سے بارے میں کی نہیں کہتے اگران لوگوں کو قوم یا اسلام کی فکر ہوتی تو یہ بات نہیں ہے کہ نوح وہ بروی کی کوئی راہ ہاتھ نڈا تی ۔

اسلام ادریفی فقرنے ان سوسائٹیوں کی اصلاح کی ہے اورا مراد باہمی کے البيطريقے بتلائے ہي جن سے غريبوں كى تباه حال زندگياں خوش حالى سے بول سكى مي اوران طريقول سے غريبوں كا بہت زيادہ فائدہ موسكتا ہے مشلاً بلكسوسائليون كانظام اس طرح قاعم ميا مائے كر تجارت ، زراعتى منعى نامول سے علیمدہ علیمدہ مجالس کا قیام علیمیں آجائے اور سودکی لعنت کواس میسے نکال دیاجائے فقر حنی میں ان مجانس کے یہ اسارمی الف - شعبه محارت من مضارب معاوضه عنان ، وجوه ب- تغیرزراعت می معنارعت، معاکل، مساقات (۱) مضامهب ،- برایک تم کاتجارتی معابده موتاسے سی میں ایک طرف سے ال ادر دوسری طرف سے عل یا محنت ہوتی ہے اس کی و فرطیں ہی جن کو نع کی کتابوں سے دریا فت کیا جاسکتاہے (۲) معاوضہ :- ایسے تجارتی کاروبارکانام ہے حس میں کمینی کے طور پر جندا فرادا بناابنا مال لكاكرشركي بوجاتي بي اور لفع ونعمان كم البسمايي (r) فَشَرَكْت صَنَّالُع : كِمِين كَظِرْبِلِام في إلى فيها ركوكية مِنْ بِمِي حِذْبِم بِيشِيمها صِمِنعت و ونت اين اين مينه كوفركت كما تع ملات بي اورنف ونصان بي الحرك ربت مي -(٢) وجولا : يميني كي طور يرين وأفراد كي دوميان مساوي مل ومنت كسب اكتساب س خرکت بوجائے ان میں سے مراوی اسے ذاتی رکھ رکھاؤی وم سے مارک سے س خريدوفروخت كرتاب يمى نفع وانتصان مي فريك بوتے ہيں۔ مسلم معامترے مراکر اس لائن سے منت کی جاتی فخونا کل تھاکہ معافروکی مِصالیدود د بوتی معافروکی اصلاح کا یرکام علامی انجام دے سکتے محصی انسوں کواموی اورعبای ووظانت سيلكوب تكحب جيزكوسلم دي قيادت في ناب نديدة الرديا تعام كالأوك بعاس کودمی کار کان می علی کی شرکت) اب مواره کیا جانے لگاہے

## معاشرت

امورخانہ داری یا افراد کی معاشر تی زندگی کو بنانے اورسنوار نے میں اسلامی قواعین کی ترتیب وحکمت کے السی عجیب وعزیب ہے کہ سب کے ڈانڈے ملکی سب یاست کے ملکی سب یاست کے ملکی سب یاست کے لئے ایک اسکول یا ابتدائی تربیت گاہ ہے یہاں کے تربیت یا فترا فرا د ملکی اور تی خدمات کے میدان میں کامیا ہی ا تربیتے ہیں

نظام البیت یامش لی اسٹیٹ برنظرڈ النے کے بعد مختلف افرادسا سے آتے ہیں جن کے خطابات باب، بیٹا، بیوی، بہن ، سالی ، خوشدامن ، خسر' ماموں محمانی ماں ، دادی بخصوبی ، نواسی ہوتا ، بوتی وغیرہ ہوتے ہیں جن کو محمانی ماں ، دادی بخصوبی ، نواسم ، نواسی ہوتا ، بوتی وغیرہ ہوتے ہیں جن کو اگر غورسے دیکھاجا ہے توسیب کے سب ایک رسٹ تہ منکاح میں منسلک لفلر ایک رسٹ تہ منکاح میں منسلک لفلر

ان تمام رشتوں میں تال میں قائم رکھنے کے لئے اور اس کی وج سے جو مصائب وآلام بیش آتے ہیں ان پر ممبرو تحل سے کام یائے کے لئے امام ابوضیفہ مصائب وآلام بیش آتے ہیں ان پر ممبرو تحل سے کام یعنے کے لئے امام ابوضیفہ نے ایک مدیث بیش کی ہے ،۔

تم میں سے کسی کا اولاد کے غم وظر میں کوئی رات گذار نا التشرکے خود اس کی ماہ میں تلوار کے ایک تمرار وار حیلا نے سے افعال ہے

اذابات احدكوم فهومًا مهمومًا من سبب لعيال كان افغل عند المتفقال من الف ضرية بالسيف في سبيل الله له

یہیں سے ملی امور میں مبروحل کرنے کی ابتدار ہوتی ہے حنفی فقرنے

له سندام اعظم

امورخاندواری سے تعلق جوقانون تیار کیا ہے اور جومدایات فرمائی مہی ایکوذیل میں سان کیاجارہاہے ، نقها رصفير نے استنفال بالنكاح كونفى عبادت سے انفس قرار دیا سے جنانچہ امام ابن ہمام شارح مدارہ تحریر فرماتے میں :-كاح كى ومبس تهذيب اخلاق ادر باطنى وسعت حاصل سوتى معتب ک دم سے انسان سما شرومیں اپنے ابنائے نوع کے ساتھ محل اور برد ہا ی ہے میں آتا ہے اس کے علاوہ اولاد کی ترست عربوں کی امراد عزیز وا تارکانان ولغقه ا ونفس مای برمز گاری اس سے حاصل موتی ہے ای سے اہت عبادت می سدا ہوتی ہے ، عرمن کہ ایسے بہت سے فرانفن ہی جن کی ا دائگھرن نکاح برموقوف ہے ای دج سے نکام کونفل عبادت سے فضل قرار دیا ہے لم ا ام ابن بهام نے نکاح کی حکرت بیا ن کرتے ہوئے ایام الوصن کی کی روایت کی شرح کی ہے اور سان کیا ہے کہ الکاح سے مقصود تک سر سلم ہی ہ يدايك اليي حكمت بعض كي وجرس فكي سياست من انقلاب لا باجاسكا سے کو نکم ان کل سال حمر ا اور سیاست کا رق صرف اکثریت واقلیت کے دارے میں محدود موکررہ گیا ہے۔ اگیا ہے صرف انتخاب زوج سرموتون سے یمسئلااگر طرفين كى مرضى كے مطابق طعراجائے تو معرتهام مقاصدى تحيل سل موجاتى ؟ اك لئے نقر حنی نے زوجین کولورا لورا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دستنہ روجبت عي خسلک مول. بالغراعا قلالزكي يرجبنين كعاماسكنا لاتجبرالبالغة العاقلة

له نع القديرمة نع.

44.

این اس کوی حاصل ہے کہ دہ ای مرض ہے رہشتہ دوجیت میں ساکہ موسی ہے رہشتہ دوسرے نقبول کے کہ ان کمیں اولیا رکی اجازت کو شرط قرار دیا ہم حس کی وجہ سے لوگی مجبور محض مہو کر رہ گئی ہے لیکن حفی نقر نے اس سے آگے براہ کر رہاں تک اجازت ویدی ہے کہ خض بھر کی قبودات کے باوجودانی ایر وجبین (خطبہ) میں ایک دوسرے کو دیکھا مجی جاسکتا ہے اس کے لئے حنی نقر روجین (خطبہ) میں ایک دوسرے کو دیکھا مجی جاسکتا ہے اس کے لئے حنی نقر ایک صوری میں ایک دوسرے کو دیکھا مجاسکتا ہے اس کے لئے حنی نقر ایک صوری میں ایک دیا ہے ۔

السنطی المدی کو ایس کی بنانے کا ارادہ میواس کو دیکھے لینا زیا دہ اچھا ہے ایس مین حس عورت کو بیوی بنانے کا ارادہ میواس کو دیکھے لینا زیا دہ اچھا ہے

النظم اليها احدوث عورت عرب طف المنازاده المنازاد المنازاده المنازاد المنازاده المنازاد المنا

اقسام ک عور توں سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے ،-ا۔ فہرہ ۔ مولی فرہ عورت حس کی انتھیں بی کی طرح موں

٧- نہيرو - دبي تلي اور لمبي عورت كو يا چتركى كى ب

٣- البرو. آزاد شده برصاعورت

٧- بدره - بترقد ورت كو الدكير \_ كالمغرى ب

٥- نوت جس ك كودي دومر عنوم كابجهم

اس روایت کوا ما صاحب نقل فرائے کے لعدد مرتک بنتے ہے۔ ای صورت اوراس می دوسری اجادیث کی میں میں ام الوجنیف نے زمام اختیار زومین کے ماصوں میں ویدی ہے اس مجر الواللیث موندی نے ریام اس میں ایک بحرب واقدروا میں کیا ہے جولطف سے خالی نہیں ہے :

ا کے صدیث میں ہے کری اسرائیل میں سے ایک آ دی نے معملاً کم

له ترمل که روالحتارم الای ده که منداام اعظم

جب کک مو آ دسیوں سے دریافت ، کول اس دقت تک نکاح اور سکا خوان اس دو نگا جا نج جب ۱۹ آدمیوں سے دریا فت کر حکا اور سکا خوان اس کے ایک میں کو جو اور ک بھی پسلے نظر بڑا لگا اور دہ جس کے لئے منورہ در لگا اس سے نکاح کرونگا ۔ منع کو دیکھا تو ایک مجنون معا گا اور موبی اس کوروکا اور مربا بیان کیا مجنون نے بیان کیا جار انھاکسی طرح کی موتی ہیں ۔ ۔ ایک قو شرے لئے ، دوسری شربی اور میسری تیرے اور یہ اور میسری تیرے ایک تو شربے لئے ، دوسری تیرے اور یہ اور میسری تیرے ایک کے بھا گا اور کی کر بولا بھا گی اور میں اس کے بھے بھا گا اور کی کر بولا بھا گی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کے بھی بھا گا اور کی کر بولا بھا گی اور میں اور میں

ا- ترے لئے ۔ ہمراد کواری عدت ہے

۲- تیرے اوبرے مراد بچہ اود کے دار عورت ہے جوہرا ال فود مجالے
گا اود وہ مرول کو کی کھلائیگی اور پہلے ٹوم کو یاد کر کے دوئے گی۔
۳- تیرے لئے یا بیرے اوبر سے مراد مطلقہ عورت ہے اگر تواس کے
بہلے خوبرے اجھا ہے قودہ تیرے لئے ہے وہ وہ تیرے اوپردال ہے
انخاب زوجین کے باب میں تنفی دستور نے کھوکہ می فردری قرار دیا
انخاب زوجین کے باب میں تنفی دستور نے کھوکہ می فردری قرار دیا
مولیا ہے جنانچا ام محد فریاتے ہیں اور بھی ایک رواست ایام ا بوطنیف کی

ويفتى فى عيرالكفؤلديم في كنومي تكاح بالكناجائز الجوان اصدّ

ین الیانکان می نہیں ہے کہ زومین نے اپی مرخی سے نکار سے گو میں کرلیا موجمکن ہے تنی فقہ کا یہ قانون بنظام خطط معلوم ہولکین اگراس کو معاشرے کی اصلاح اور آگیس کے تال میں کے فقط نظریے دیجیاجا ئے تو

اس تى نون كا خرورى مونا ثابت موجائے كا فقر حنى اس كى وجربيان كرتاہے وجراس میں یہ ہے کرانتظام الوحد بيمان انتظام المصالح مصالح زوج اورزوه كيرما انامیکون بین الزوج و السوطي موافقت ادرمست بونے النورجة عندالتوافق و الالفة وهما كونان كامالتين بوتي يجب بين المتكافين له موسكتاب كردونون مي مساوا بو مرحال فقتنفي مي كفوكا عنباركيا كيا ب بال الرعورت اوراس كاولى کے میں شیا دی کرنے ہر راضی ہوجا تیں تو بات دیگرے سکین اگرعورت نے اپنی می من کومقدم رکھا اور غریفوس شاوی کرلی تواس کے متعلق اور بان کیاجاد کا ہے مزید برآل یہ کہ غرکفونس شا دی کرنے میں ا ولال نفس می لازم أتام خس كوفقها رحنفيه نيحرام قرار دما ہے ا جمال الكرعورت كرداتي حقوق واختيار كاتعلق ب دواس ميها زاد بے سکن جمال دوسرے کے حقوق سے وابستی یا فی جائے گی دیاں عورت كوتا بع رسنا بيريكا وجراس كى غالبًا اسكا ناتص القل وناسع برات الرم عورت برستون اورع بال تهذيب كے عشاق برگران بوگ اليكن كي كياما كرجب الماي كم مشرب البرمنسيات في ينعيله صادركرديا ب مرد کے سب سے مجاری داغ کافنان ۲۹ درے اوس اورسے سے بك كاوزن ١٣ النسب اورمتوسط درج ك وماغ كاوزن ١٩٠١ ادنس ہے سخلاف ہوست کے کہ اس کاسب سے بھاری وا ساال النس احيب سے لم كا ٣٠ اونس اود متوسط دا عظمهم اوس ايك منى محقق الم المل الدين شارح برايدى عبارت مجى المحظفر البيخ ا-نفس انسان كى قوتى كوچارددج مي القسيم كيا جاسكا سے بہلاو مريدكم <u>له بنايرمينان د</u>

مطلقاً سوجنے بھے کا ستعدا دموج دہو یہ استعداد فعلرہ ہالسان میں بان جاتی ہے دوسرا درجد کم جزئیات می حواس کے استعال ہے برسی باتمیں حاصل ہونے لگیں دشلا دیجے کرر بھے کا اور حکے کروالق كالعين وغيو) اوعقل اس ما بل موكه اس مي غور وفكر كے ذرافع خالص فكرى حقالي كالكشاب كرنے ليكے اس كواصطلاح مسعقل بالملكر کہتے ہیں اس ملاحیت کے بعدی آدی پرشراعیت کی ذمہ داریا لا لد ہوتی سادرم برہے کر ندی حقیقوں سے حونظریا ت ستنبط مورب من ان کے ا دراک میں کسی تسم کی دفت اور مخنت مِشِ رز آئے اس کا نام العقل بالععل ہے . جو تھا درجر سے کہ نظر بات بمیشه ذین میں اس طرح مستحفر ہوں کہ کویا ایکھوں کے مائے ہی اس کوعقل مستفاد کہاجا تاہے اور شریعیت کی در اربو كا مراحس صلاحيت عقل يربحونا ب وه دوسرا درم ب عورقولاي اس کی نہیں ہے کو تکروہ جزیات میں حواس کواستعال کرے برسات کو پالیتی می اوراگرکسی بات کو فراموش کرجا تی می تو یاد رای کے بعدیا دھی کویسی میں اگراس صلاحت میں کسی مسم کا نعقص موتودین کے جن ارکان کی ذمہ داری مردول مر ڈالی کی ہے عورتوں كواس سے مختلف اركان كى تكليف دى جاتى ہے اور ذمہ واريا ل عائد كى كى بى اس سے معلى مواكر صنور صلى نے ال كے حق ميں نا تصات العقل جوفرا يا ہے اس سے عقل بالفعل عقل كاتميسرا

درج برادے که اس فشريح سے يہ بات بخولي دا منع موكى كم عورت كوامورذاتيري توخود مختار قرار دیا جائے گا اوراس کے نعل اور قول کا اعتبار موگا سیکن جمال

کے عنار خرح ہار مدن و مطبوع مص

دوسروں کے حقوق سے اونی درجہ کی جی واب می ہوگی وہاں اس کے حسدود
اختیار ہر یابندیاں لگ جائیں گی ان ہی دونوں چیزوں کو میش نظر کھتے ہوئے
حنفی دستور نے قرآن وحدیث کے عین مطابق حکم لگا دیا ہے کہ نابالغ مجنو
عورت کو اختیار منہیں کہ وہ بلا ولی کی اجازت کے نکاح کرسکے اس باب میں
مجنونہ ماں کو اپنے بالغ لڑکے کی اجازت کا موتائے رہنا بڑے گا ایسے ہی باعقل
وشعور عورت کو میافت یا رنہیں ہوگا کہ وہ خاندانی سرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں
دانا حکر ہے۔

مركة تقريباً على العلاق المهر الخلام العلاق المهر العلاق العدة العلاق العديم العرق العدة العلاق الع

مهراگرم شرائط نکاح میں سے مہیں کی مقدار میں اختلاف کیا ہے ای

اکا ح میں سے ضرور ہے ایکر اسلام نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہے ای

طرح منس مہر میں ہی اختلاف ہے ایام شافتی کے نزدیک بروہ چرجوبی
میں کمن بن سکی ہے وہ نکاح میں مہربن سکی ہے خواہ او ہے کا ایک جسلا

میں کموں مرم اسی طرح وہ محض تعلیم القرآن برسی مہرکے قائل میں ایم اللہ اللہ

کے نزدیک کم از کم لے دیناریا تمین درم میں ابن فہرمہ سے نزدیک کم از کم پائی درم میں ابن فہرمہ سے نزدیک کم از کم پائی درم میں اسعید بنجیکے نزدیک

درم ابراہم محق کے نزدیک کم از کم بھم درم میں سعید بنجیکے نزدیک

کم از کم کامی درم میں کیوکھ ان حضات کے نزدیک نصاب سرقر ہی ہے تھا کہ از کم کامی درم میں کو کھال حضات کے نزدیک نصاب سرقر ہی ہے تھا کہ اور کی میں امام صاحب کے نزدیک بیرمدیث جت ہے۔

طروری میں امام صاحب کے نزدیک بیرمدیث جت ہے۔

طروری میں امام صاحب کے نزدیک بیرمدیث جت ہے۔

طروری میں امام صاحب کے نزدیک بیرمدیث جت ہے۔

کا معوا تلمن عشرة داهم والديم سے مرتبي ہے مرتبي ہے۔ ام معادب ام معادب کے نزویک کم سے کم نصاب سرقہ می بی ہے ام معادب کا فرمانا ہے اس لئے دی در کم کے عیون میں آ جا تا ہے اس لئے دی در کم

له سي شرع بواين احالا كه ايضا هذا نحا

ے کم مبر مقرر کرناعضوان ان کی شرافت کے خلاف ہے فقارى تشديحات محمطابي مبرش مى خاص حالتون مي مقرركيا جا سکتا ہے مہرشل میں عورت کے آبان قبیلہ کی قریبی دست مدار عور توں کے مبركالحا ظركها جائے كاجس كى شراكط اور تيودات فقى كما بوس تلاش فرائيس اسلامی احکا است میں سے کوئی حکم بھی ایسانہیں ہے جوبعن سے لئے قابل قبول ہوا وربعض کے لئے نہ ہو میں حال شادی ولكاح كے احكامات كا ہے اس ميں مرف ايجاب وقبول احس كے لئے نعاب شہادت بھی شرط ہے) اسلامی شادی بیاہ کی سادہ شکل ہے اوراسلامی مساولاً كاغده مظاہرہ سے كم ازكم ودكواسوں كاہونا اس وج سے شرط قرار دیا گیاہے تاكة شكوك وشبها تكازا لرسوحائة كيونكونكا خسيديد وسي عورت حبكى طرف دیجنایمی ناحائز تھا الیکن ایجاب وقبول کے بعدز وج زوج کے اورے جم سے متبع ہونے کا حقدار موجاتا سے اگراسلام شہادت کی شرط ندمقرر كرتا توزنا اور فواحشات كادروازه كملها تااسى لئ فقها رحفيه نے صربت شربعين كى روسے نصاب شہادت كو خرط قرار ديديا بنے الإشهارت کے نکاح بی تیس ہوتا لانكاح المابشهود ائم سے امام صاحب نے خفیدنکا ح کو نکاح بی سلیم نہیں کیا ام مالک

تواس سے جی زیادہ اعلان نکاح کو بھی شرط قرار دیتے ہیں ایکن اہم الجونیف

اس مختعلق فرماتے میں

انعقادنكاح جبكه كوابول كى موجودكى من موكياء اكرم لورسطور لرعلان نہیں ہوا دہ نکاح جائز ہے اور اہل مینہ کیتے ہیں کہ جب تک اعلان مروتورنکاح سرے الدنکاح سرکے لئے مانعت موجود ہے ۔ای ورزات بي كرجب كرنكاح بركواه بوكي توس كوكس طرح اطل قرار دیا جا سکتا ہے؟ ( مالکیہ سے خطاب کرتے ہوئے) ایک آفک بادشاہ

سے خالف ہے اس نے ابی لڑکی کا نکاح عادل گواموں کی موجودگ میں کر دیا اور کوئ اعلان نہیں کیا ، توکیا یہ نکاح باطل ہے ؟ اور باطل نہیں ہے توکیوں ؟ اس کے بارے میں آپ کہیں سے کوایک افر موجود ہے جس کی وجہسے امام مالک نے ایسے نکاح کوجا نز قرار دیا ہے بھریے کہ ایک آدمی نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مود گواہ اور دوسری گواہ مورت کی موجودگی میں کردیا محضرت عمر من نے اسس فکاح کو نا جا نز قرار دیدیا آپ کا فرما ناہے کہ اعلان نہیں تھا ای مرکبتے ہیں نصاب شہادت اور انہیں تھا ای

بہرحال ای فتم کے بہت سے دلائی ہی جن کو بخوف طوالت نظرانداز
کیاجا رہا ہے۔ اس ہاب ہیں ا مام صاحب نے جواصول مقرر فرما دیا ہے وہ
مین قرآن و حدیث کے مطابق ہے کیو بحرقران پاک ہیں آیت ملائیت
کی رہنت کی میں بوعات جیسے معاطلت میں کتابت اوراس برخہا وت کومتحب
قرار دیا ہے گئین عقد لکاح اور معاطلت کی طرح نہیں ہے اس کئے حدیث مشہو و کے تحت نصابتہا دت کو شرط قرار دیا ہے اور بی اعلان نکاح کا بھی قائمقام کر
اخا احضی ای شامدین جب دوگواہ موجود ہوگئے تو

فقداعلنا ہے ہے۔ علی لذت کے اعتبار سے بھی بین آدمیوں کا وجود ( ووگواہ اورا کیٹوم

بھی اعلان ہے

وسرالندخة غيرالخف نكاح من اگر دومردگواه مزمول تو مجرايك مرداور دوعورتول كى گواى كانى مے جيسا كرتران باك ميں موجود ہے ہے۔ ك دا مدا تان "جمرحال حنى دستور نے اس معاملہ میں جس قدر مہولت اورانسانی مزان ادراس

الا الع ملا الع البالغ متوانا

نشیب وفراز کومیش نظرر کھا ہے وہ ناقابل انکار حقیقت ہے غضيكه بياست ومعاشرت وغيوتهم عنوانات مي حنفيه كاا يك محسل وستور مرتب اور مدون ہے اورچ کھے ہور سے سائل کولانا ہار سے مومنوع سے خارج ہے اس لئے بطور نمونہ چند چیزوں کوذکر کر دیا گیا ہے تفصیلات فقہ كى كتابولى من الاحظافر ماتيس-

عقائدًا بل سنت الجماعت أزمانة قديم من قانون اصول دين عقائد

استعال موتاتها ای وج سے ا مام صاحب کی کتاب کا نام م نقراکبر ہے ام صاحب نے اہل سنت والجاعث کے عقائد کے بارے میں جو کھے ارشا و فرمایا ہے اس کاخلاصہ مم شرح نقامرسے اس ملک میں کررہے میں ا۔ ایمان کی تعرفی کے بارے میں ارست و فرماتے ہیں :-

مرايان نام بے اقرار اورتصداق كا .

اس كالشريح يربع كدا ياكن نام مع زبان سعا قراركر في اورول مع تصداني كرف كا. مذ تنبأ اقرار آيان مع اورية تنها تصداني ومع ونت ايان ہے۔ اہم صاحب کے نز دیک اعمال ایمان سے ایک علیحدہ شے ہے کیو بھی بااوقات مون سے مل مرتفع موجا آہے اورایان مرتفع نہیں ہوتا مشلًا فقرم ذكوة واجب نهيس سے بكن اليا نبين سے كداس برايان واجب مو ٧- گناواندكفركي بار عين المم صاحب فرماتي بين .

م كى بى برے سے بڑے گناه كى درم سے ان كوكا فرنہاں كيتے

الياسيكا ب كراكي فن فاسق بواوركا فرنهو ا ام صاحب فرا تے ہیں کہ امت جھ کی انشر علیہ و کم کے گنا مگار سب مون ہیں کا فرنہیں میں بندہ خارج ازایان نہیں ہوتا حس ملے اقرار نے اسے

واخل ايان كيا تعا-

ایک مرتر خارجیوں کی ایک بڑی جاعت امام صاحب کے باس آئی
ادرامام صاحب سے دریا ت کیا کہ سب کے در داز ہے کے باہر دوجنا زمے کے
ہیں ایک خرابی کا جوشراب معنے میتے مرگیاہے، دوسرا زائیہ کا جوزنا سے
حاطر ہوئی ہے اوراس نے خور علی کرئی۔ امام صاحب نے دریا فت کیا بددولوں
کس طت سے تعمیم آیا یہودی تھے یا نصرانی یا نجوی ؟ انہوں نے کہا کرائی سے کسی طت سے تعمیم کو گراسلام کی خما دت دی سے کسی طت سے تعمیم کو گراسلام کی خما دت دی سے امام صاحب نے فرایا ہے ایمان کا کونسا حصر ہے ؟ عرض کیا کل ایمان ہے امام صاحب نے فرایا ہا ہے ہی کہا کہ نسا حصر ہے ؟ عرض کیا کل ایمان ہے اس کر دورای دریا و تو دوای دریا نے اس کو مومن کم ہدر ہے ہو۔

۳- امام صاحب گنام گارمومن کے ارسے میں فراتے ہیں اس ہم یہ نہیں کہتے کہ گنا ہمومن کے لئے نقعان دہ نہیں ہے اصریم یہ کہتے ہیں کہ مومن دورخ میں نہیں جائے گا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ

بمينه بيشه دوزخ مير بي اگرده فاسق بو-

ہم اہل قبار میں سے کسی کے خصنتی ہونے کا فیمل کرتے ہم ااور فردون کی میم اللہ قبیل اور فرات کا اور نفاق کا حکم لیگاتے ہمیں ، موٹ کا اور نفاق کا حکم لیگاتے ہمیں ، حب تک ان سے السی باٹ کا صدور مزم وجائے بیم ان کی میتول

كاسالم ان كے خدا كے ميرد كرتے ہي

س حفرات محابر رہ کے بار سے میں ارشا وفراتے ہیں ا-بم رسول ادار مسی ادار طیر کے اجد الوبکر صدیق رہ کے تام است برانفل قرار دیتے ہیں ادر سب سے بہلے خلافت ال کے لئے ثابت کرتے ہیں بھے عمر اسمرعثان مجمعی رضی الشرعنہم اور مرخلفا راشدہ

مهدين إلى -

بر التي او ما فراتي ا

ذاتی طوریرا مام صاحب اگرچ حضرت عثمان من کے مقا بلمیں حضرت علی رخ کی طرب میلان رخصتے میں کیونحہ خاندان نبوت سے ان کارٹ نرکھی ہے لیکن جہا ككان كے مقيدے كامعا لمرہے اس اس انبول نے وى دا واختيار كى ہے جو حق ہے ابوز مرجمعری نے علطی کی ہے جوانہوں نے میلان طبع کوعق ہ کہا ہے الم صاحب في وعقيد بان فروائه بين ان كا ايك عظيم ب منظر محب كود يجية معوے ام صاحب كى دور منى اوراعتدال كى برخص كو داد دىنى بڑيكى حق برہے کہ امام صاحب نے ان عقائد کوبیان فراکرامیت کوبڑی تباہی اورگرای سے نجات ولا دی کو محک خلانت را شدہ کے بعد جرد ور ملو کیت شروع ہوا تھے۔ اس الرامي مرون يركرسياس اختلافات بدا مو كنة تعط ملكه دي لا مكنول من مي اختلافات المحكم سي مرح تح دوسرى طرف يونانى فلسفه اسلامى صرودس واخل ہوچکاتھا اور بن مسائل کواس کے معیار بر رکھا جانے لگا تھا ایک بڑی جاعت السي بيداموكئ تمى جومحابره يرسب فيتم كرتى بنى اوريه ظامر سے كجب قرن اول کے معاران اسلام ی محفوظ ندرہ سکتے ہوں توا ن کا لایا ہوا دین کب محفوظ ره مكتاتها الم صاحب و يسلم انسان مي جنبول نے اسلام كابنيادى عقیدہ تحریری طور میرتب کیاا ورقیا منت تک کے لئے بوری است کواس مور ا دركت ده سرك برلاكوراكياجس برحل كراس كي نجات بوجائے گى.

ام صاحب نے صفرات صحابر فرائی کی جات ہوجائے گی ۔
ام صاحب نے صفرات صحابر فرائی کے سلسلہ میں جو عقیدہ تحربر فریا یا ہے
اس کی ہمان الفاظ میں تفسیر اس طرح کی جاسکتی ہے۔ الشرتعالے نے ارسا نو ل
کی ہمایت کے لئے اپنے ربول کو بھی جیجا ، جس طرح کتاب پرایان لانا صروری

سے ای طرح رسول بریمی ایمان لاناضروری ہے صرف براہ را ست کتاب نشری رایان لاکرمایت نصیب نہیں ہوسکتی ہے کتاب الفریے ساتھ رسول کر اعما و کھنا اوران کے ارشادات براعما و رکھنا خروری سے کیوکھ ہارے سلمنے آب کے ارشا دائے سے کتاب الٹرکے مطالب واضح نہوئے ہیں حضوصی الترعلیہ و لم مے دصال کے لبد سوجودہ زیانہ تک اسلامی تعلیات کاببت بڑا ذخیروسم ک بالواسطرسونجا سے یہ کیسے مکن موسکتا ہے كرم اسلامى تعليات كوسليم كري اور واسطول كوقا لب اعمّا وقرار نه دي بياريح نرد کیے جس طرح اسلامی تعلیما ت محرم ہے ای طرح اس کے واسطے اوردسائل وم من ممانی زبان سے سی کومی نشانہ بنانا اپنے لئے دنیا، ورا خرت کی بریاد كامصلاق جانعة بس، الشرتعا ليضا ظت فرمائے - آمين مث جرات اوراختلا فا تصحابه المحطرح تالبين تعلمي اختلافات يافتمن كام كالسيس نقدة مهر اكرم كالول من موج دب كين وه بار مي نزدك نیک میں برمبی ہے اس سے دوسر مے میں نا ہارے نزدیک ہر گزمناسب نہیں ہارے عالی وانصاف کی ترا زواس معیار کی نہیں ہے جس میں صحاب اور تابعين كاعرل وانصاف تولاجا يح بارسمب اكابرا وررسا مي -

بنم الثرار في الرقيم بالمستنم المصول معسنما احمول يعنى فقرائىلامى كے قواعد كليد

اس باب کے اکثر تواعد الاستباہ سے اخوذ ہیں اور جو دوسری کتا ہول سے اخذ کئے ہیں ان کا حوالہ حاسفیہ میں درج ہے۔ یہ وہ رہا احبول ہیں کہ جن کے تحت ہرز انہ یں بزار دوں میٹی آ مدہ سائل کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ یہ اصول دہ مجکد ارستا رہے ہیں کہ جن کی جک نرآ ن ا ور حدیث سے روشنی حاصل کر رہی ہے اسطرے من کا دستور زیانے کے ساتھ نہیں کیکہ زیان کی نہائی کرک کا دستور زیانے کے ساتھ نہیں کیکہ زیان کی نہائی کرک کے ساتھ نہیں کیکہ دیان کی نہائی کرک کے ساتھ نہیں کیکہ دیان کی نہائی کرک ہے۔

## بسم النثرالطن الحيم

## رہااصول یا قواعرکلیہ

مع المعامرابن مجيم معرى صاحب الاستباه والنظائر في ابن اس العامر المناس العامر المناس العامر المناس العامر المناسب العامر المناسب العامر المناسب العامر المناسب العامر المناسب العامر المناسب المناسب العامر المناسب ال وانى لااستطع كنه صفاته ، ولوان اعضائي جميعاتكم يعىمين فقرمح صفات اورحقائق اورعمائهات كوبيان كرنے كى ماقت نہیں رکھتا اگر حمرے تمام اعضا زمان بن جائیں حقیقت حال یہ ہے۔ كر وقدى حس قدرخوبيا بان كى حائيس كم بي علام ابن تجميم في الاستبار میں ایک حگرم بھی تحرم فرمایا ہے و ا نبیارعلیم اسلام کےعلاوہ کوئی انسان نہیں جانتاکرالترفعالیٰ نے اس کے لئے کیا ارا دہ کیا ہے صرف فقا ری جانے ہی مدیت شرای عی مروی ہے کرحیں کے لئے الشرتعالی خرکااراد ركمتاب اس كوفق فى الدين عطاكر تاب له چنانچ فقرنی الدین بی الله تعلی کاعطاکرده وه کمال ہے کوس کے مثل كوني كمال نهس مع د نيا اور آخرت كى عراتين اس سے والب تربي . عجائبات فقراكر وتتحفيض مون توكمت اصول اور خاص طور سے نقر كے قواعد كليه كود يجينا جاسيً علامه ابن نجميم في فرمايا سي ." ان كي وربع فقيدر اجتها وبرفائز موتابے " توا عد كليه كوير صف سے شريعت كاما ه وجلال سامنة آجا آ اسے

ك الاشياه وعا

دنیا بھرکے دستوروں کا مطالع کر پینے اول تو اصول نہ ملیں گے اور اگر بطے توکوئی اصول ایسا نہ مگا ہو تا ہم توکوئی اصول ایسانہ موگا ہو مجروح نہ موکیو تھے جب ان کی تشعیر بھات ہوتی ہیں توان اصولوں کی فروعات بی ان کو کا ہے وہی ہیں گراسلامی اصول اور قواعد کلیہ سے جنے جا ہے جزئیات بن جائیں ہم آ کیہ قاعدہ اپنی حکر سہا ڈے زیادہ ہوط

انظرائكا.

اس ن ن س بت سے مار نے کیا بین کمیں بی مثلاً الوطام رہاں ،
الام الکوائیسی کی کتاب مقیم المبوی ، علامہ قرانی مانکی کی انوار البروق
فی انوار الفردق ، علام فروکا تی کی مارشا دالفحول ، اور علام ابن میم کی الانباه
والنظائر سمیت مضہور میں علام فرانی مانکی نے اس فن میں مہم قوان کیلیہ تحریر

فوائے میں مخرر فرایا ہے.

اسلای شرادیت کے اصولوں کی دوسم ہیں اصول فق اور تواعد کلیج ب کا تعلام بہت ہے وہ شرادیت کے اسرار درموز اور عما کہات کے سمجھے میں بہت

له الاشبادمك الحوام المفيدملا اح ٢

مدد ریتے ہیں ہرقاعد ہے کے تحت بے شار فروی مساکل ہوتے ہیں پرقاعد ہے کہتے ہیں برقاعد ہے کام میں پرقواعد فالمرک کا اس کی قدر وضر لرت زیادہ ہوگی اور فقہ کی رونتی نیایاں ہوگی ان محافظ علا میں کہ قدر وضر لرت زیادہ ہوگی اور فقہ کی رونتی نیایاں ہوگی ان محافظ کے ذریعہ فتاوی کی راہیں کشا دہ ہوتی ہیں علما رکام خولہ ہے جواصول فقہ کو میٹی نظر رکھے گا وہ منزل کے ہونے جا تھی اور جو تو اعد کو ہیں نظر رکھے گا

راتم الحرون نے دستیاب کتابوں سے سی قدر مکن موسر کا ہے اس جگر

ای اعد کھیے کو جج کر دیا ہے ہتام قواعد کا احصار دشوار ترہے علام قرانی کے

بہت سے قواعد کو میں صبور دیا ہے کیو بحرا کہ ہی چنر کی بار بار کرا رسے تعداد

ایس اضا فراجھا نہیں معلوم مو تامیری رائے یہ ہے علام ابن نجم و کے جن کو اس قاعد ہے سینکو وں بر بھاری ہیں وہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس قاعد ہے سینکو وں بر بھاری ہیں وہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس قاعد ہے ہیں وہ اس میں وہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس قاعد ہے ہیں وہ اس میں وہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس میں دہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس میں دہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس میں دہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ اس میں دہ طری جا معیت رکھتے ہیں وہ سے معلوم اس میں دہ طری جا میں دہ سے معلوم ہوں میں دہ سے معالم میں دہ سے معلوم ہوں میں دہ سے معالم میں دہ سے معلوم ہوں میں دہ سے معالم میں دہ سے م

مومن کی برت

قاعدہ الواب کا مدار نیت پر ہے۔ "
یہ قاعدہ شہورہ بیٹ " انحاا لاعدال بالنیات " سے انحوذ ہے اعال کا حکم نیت پر ہے۔ "
حکم نیت پر ہے اور حکم دوطرح کا ہوتا ہے حکم دنیوی (صحت ونساد) اور حکم اخروی افروی (قراب وعقاب) حکم دنیوی کے بارے میں بہت سے مسائل میں ہمارا اور امام شافعی و کا اختلاف ہے لیکن قاعدہ میچس قدر مذکور ہے لیے حکم اخروی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس براجاع ہے نیت کے معنی قصد اور اراوہ کے میں علامہ نفتا زانی نے فرایا ہے د۔

و حکمی کام کو وجودی لانے کے لیے طاعت اور تواب کا اراوہ کرنا تا مندر افرار ابروق

الاده کاکسی فعل کی طرف متوجر ہونے کا نام نیت ہے اور لعنت بیں نیت یہ ہے كةلك نفح ك حمول يادفع مزرحال يا اللك وم سيحى كام كيلز وركا ب ـ نیت کی فردرت اس دم سے ہے تاکہ عبادات اور عادات میں امتیاز ہومائے یا ایک عبادت کودوسری عبادت سے متا زکیا جلسکے مثلا سے مربع خنا کرام کے لئے بمی ہوسکتاہے اصفواب کی نیت سے بھی یاکسی دنیاوی وفق سے بى ادر حدى كى نيت سيحى السيرى ذرى كرنامحف كھانىكے ليے بى موسكتا سے اور قربانی وعقیقہ کے لئے تھی اور کسی امیر سے اعزاز میں اور کسی مرکی ندر کے لئے تھی۔ آخری صورت حرام ہے اور سلی صورت جا تزا ورمباح اور دوسری صورت عبادت ا درانی اب ایک می امرمباح سی تواب کے بہت معضي عيوط سئة من قلد حس قدرصال موكا اوراس من حس قدر عدو استعداد موكى اس كينتمي إى قدروسعت بتنوع ا وكصلا وموكا له ایک مدیث یک سے عبی اس کی تائید موتی ہے۔ نية المومن خيرمن عمله مومن كانيت اسكم على سيرب اوراس کی تائیدا یک دوسری صدیث سے ہوتی ہے ان الله المنظم الي صوركم الثرتعالى تمبارى مورتول ادر واموالکوولکن بنظوالے الوں کونہیں دکھتا دہ تمہارے تلومكم واعما لكولاليزش ولون اورامالكوركيتاب اس ک تا پروزان یک کی آست میارکر سے موتی ہے۔ كَن يَ الدَّن الْمُعْلَمُ ومُعاولًا التَّرْان كُوتِها لِي الْمُعَالِي اللهُ دما تها ولكن ساله التقوى ا درخون مرزنه سي ميونحيّا اسكو تو منكع دالآيته تباحدل كالقوى بوخام غالبًا یہی وجہے کے علام ابن ہمام نے فتح العند پر میں تحریر فرا یاہے ک له الاستباه، مظاهري ازنوا برقطب لدين خال

ناز شروع كرنے سے يہلے نيت كالمفظ برعت سے جناب ديول الشمل اللہ عليه ولم اورصحابه مضاورتا بعين وسعين بطريق صيح ننابت اوريز بطراق صعيف ثابت لیکن ماحب ہلیہ نے الفاط سے نیت کرنے کوستمس قرار ویا ہ كراس طرح فعل قلبى اور قل جوارح كااجمًا عموجا ماسي نيست يريونون ادر غيرموقوف مساكل امتيازات كے ذیل میں آتے ہيں قاعدہ ملے اعتبار استیار اورتمام افعال پرحکم ان کے مقاصد کے یر قاعدہ کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے بلکہ سبے قاعدہ سے مغرع ہے يهي حديث شرلف سے ابت ہے لكل امريوم انوى فلس برادى كے لئے دي ہے جونت كانت هجرت الى الله كرتاب كرتاب الشر ورسوله فعجرته الالله ادريول كالمرن بعاس ك ورسوله (الخ الحديث) محرى الخراسيول بى كالموندي مثلاث والحارى يع اكر شراب بنائے كے لئے توحرام- اوراكم بخف تجابت ہے توحلال اورجائز۔ ۲۔ میں حال الکوروں کی کاشت کا ہے ٣- خلا ترك كام ملان سے اگر ترك تعلق كے لئے ہے تو تمن ون ك زیادہ حرام ادراکراس تصدی نہیں ہے توجائز توا ہری گنجایا عورت کا خومری موت کوم سے ترک زمنت (اصاد لعنی سوگواری ) ملال ادر فرکی میت کے لئے ترک دینت مولواری کی نہے جرام ٥- جنبي كا دعائے قرآن تلاوت كى نيت سے برصنا حرام اور دعاكى نيت سے طرحنا حلال اورجا تز له نع القدر عه مقاة مسك ن ا

٩- مثل معلی د نازی اکا قرأت قرآن نماز لمی درست اورجواب کی نیت

عرفی آیت چره دینا مفسوطوة

۱- ایسے مواقع میں قرآن باک کی آیت پڑھ دیناجال کلام انسان ہی

مناسب تعامثلاً کسی اجتماع کودیجه کر پڑھ دیا۔

فی معناه و جمعنا بس جو کیا ہم نے ایکو جو کرنا
یاجام خراب دیچه کر پڑھ دیا کائٹ دھا قا تو کفرلازم موجائے ۔ ایسی ب

یاجام شراب دی کر طرحه دیا کاسگادها خا تو کفرلازم موجائیگا۔ ایسی بهردار به جدان کے کے لئے لاالہ الاالت (ذکرجهری) کر لے کہ وہ بدار به توکنها کا رہے ایسے بی کیڑا بیجنے والا مشتری کو کیڑے کی اجھائی جبلانے کے لئے بڑھے میں الشرعلیہ وسلم ، ایکیے سجان الشرکار بھی میں الشرعلیہ وسلم ، ایکیے سجان الشرکور کو کروہ اور ناجا کزیے۔ ایسے بی سسکولر مجانس میں کوئی ایسی حرکت کر نا تورہ کروہ اور ناجا کزیے۔ ایسے بی سسکولر مجانس میں کوئی ایسی حرکت کر نا مناز کسی کا فرکی میت کے قریب یا اس کی محلس عزاداری میں تلا وت قرآن کرنا ناجا کرنا ناجا کرنا جائے ہے۔

' دوٹ، ۔۔ اہل اصول اورفقہا مرکزام نے اس بحث کوبہت کھولی کیاہے اوراس قاعدہ کلیہ کے تحت بہت سے منی صابطے بھی تحریر کئے ہیں ہجٹ کے خاتمے برصاحب الاشباہ والنظائر نے معب کوجا مع ایک ضابطہ

واعدو سے مین عام می خصیص کی نیمت دیانہ معتبرہ تضارً معتبرہ قضارً معتبرہ تضارً معتبرہ تضارً

له سیورولوں کوا بے طراقة کا ربرِ نظر تانی کرنا جا ہیے۔ مر گز درسی بحبراے زنگی کرای راہ ترکستان است.

کے الاشباہ مدید عوم ابن نجیم نے بیان فرایا ہے کرضابط دہ تعدہ ہے جوالک کی الاستباہ مدید عوم ابن نجیم نے بیان فرایا ہے کہ ضابط دہ تعلیم ہے۔ باب کے سائل کوشتیل ہوا در قاعدہ اس سے عام ہے۔

اس قاعده كاتعلى يميلي قاعده سے معادر بالفاظ ديكراس بحثي یر سیلے قاعدہ کی تشریح ہے بین کے معنی لغتہ قوت اورطاقت کے ہم واپنے باتھ کو پمین اسی وجے کہاجا آ ہے کہ اس میں نسبتہ دوسرے اتھ کے گزت كى توت زياره ہے۔ اصطلاح نقہاريس يمين تسم كو كھتے ہيں تعنى كلام مي توت بداكرنا يردوطرح برسوتاب. الشركا نام كلام مين داخِل كراياجائے جس كو اردوس سم کھا ناکہاجا تاہے۔ اوردوسری سم یہ ہے کہ کلام کوکسی چیز بڑلت كردياجائے اس طرح كلام ميں اكت مى توت ا جاتى ہے۔ تاعدہ زير تجت مي سمنانى مراد ہے مثلاً [ - سي آوي نے كہا مروه عورت بس عي نكاح كرون اسطلاق معراس نے کہا میں نے فلال شہر کی عورت کی نت کی تھی قرطا مرزیب يب كداس كاية قول معترية مؤكا ادراس عام مي تصيص كالبرنية معتربہاں ہے اام خصاف نے فرایا ہے دیا تم معتبرہے۔ ب- كى آدى نے كہا، برملوك جس كاميں مالك موجاؤل وه آزاد ؛اك ك بعد كهامي نے مرومراد التے مي عورتي ميري مراد بہيں ہي ول رانة معترب تضارم عتربس م قدم كما نے والا أكر مظلوم بيے توقعم كھانے والے كى یت کا عتبارموگا نرکقتم کھلانے والے کی نیت يرقاعه على يبلي قاعده كى تشريح ب المين كااعتارالفاظريد اغراض مسي سے" من لأكسى آدى في محماني كرمين فلال آدمى ہے بيسہ ماچیز مزخر مدول گا۔ اس کے بعداس نے اس اوی سے سوں ہم میں کوئی چرخرمدلی توحانت نهوگا کومکراس ملے غرص یہ سے کرانگل نزردام

ليكن الفاظمي بيظام مبس بي ب، کسی آدمی نے قسم کھائی کے فلال آدی سے دس روسے کی چیز ہنر مدونگا بيمرگياره رويم كى خريدلى يا نو رويم كى خريدلى توجانت نه بوگا كيونكظام الفاظميں النی حوتی یا بندی نہیں ہے۔ نوط به محله بحث ، نیابت کی صورت میں کس کی نیت کا عتبار موگا ؟ اگر كون مريف ہے اوراس كودوسرا أحى تيم كرائے تومريض كى نيت كا ب: زکوۃ اگرکسی وکس کے زریعہا واکرائی جائے توموکل کی نیبت کا عتباری اگروكيل نے بلا ست محكسى كوزكوة كى رقم دمدى تونيت موكى بى كافى ج: - جبرل میں مامور (جوج بدل اداکررما ہے) کی نیت کا اعتبار ہے کو بھ انعال ج اموری کوا داکر نے بڑتے ہیں اگر مامورتے اینے ج کی نیت كرلى توره ضامن سوكا -قاعدہ علی استعظم الثان قاعدہ ہے اور فقر کے بیٹے مسال کو اللہ میں صاوی ہے علام جموی نے شرح الاشیاه میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ نقہ كے بہ ابواب برحاوى منے فقہار كرام نے اس قاعدہ كواس مديث سے ستنبط جبتم میں سے کو فی اینے بیٹ میں اذا وجه حداكم في بطنه شيئًانا شكل عليه اخرج د کو گڑا میں محسوس کرے اور اعترج السهار حموى ١٠٠٥ نا

اسكوشك موجا تحاكركوني جيزخارج منهشكام لافلا يخرجن مولی سے مانہیں؟ توسید سے نہ من المعملحتى يسمح نطيحب تك كه آ داز ما يدلومس صوتًا او يجيد ريحًا (رواهم ) میں کہتا ہوں اس قاعدہ کی تائید قرآن یاک کی اس آیت سے ہی ہوتی ہے ولاتقف ماليس لك به علم حب جزك بار مرا تجه علم تہیں وإل توتف مت كر دىنى اسرائىيىل ) علم سے مراد فقبار کی اصطلاح میں بقین ہوتا ہے وہ تھی بقین بول کر غليظن مرادليتي بي أور على علم بول كريف بن مراد لين بيك نقباء كرام نے اسی قاعدہ کو بنیا دیناکر اور دوسرے قاعدہ تھی ترتیب و نے ہیں مثلاً 1 " ہرچیز اپنی اصلی حالت بربر قرار رہی ہے "\_ ا تے اینی آگرامل کے اعتبار سے کوئی جیزیاک ہے توشک سے نا پاک مذہوگی اور اگر اصل کے اعتبارے نا باک ہے توشک سے باک دہوگی مى حال صلب اورحرمت كاسے مثلاً ال- الركوني آدمي وضو سے تھا اور كھيدو قفہ گذرنے كے بيداس كوخيال آيا معلوم نسس وصورس ما فوف كيا تواس شك ساس كا وضوح نبي موكا کی کوچوں سے جومٹی اور پیٹر ہوتی ہے اس کامی سی حکم ہے تعنی زمین ك اصل طهارت سے توق فخف امي كمان سے كمكن سے كرمسال كونى نجاست كركتى بوناماك مذبوگى -ج - آكركونى بيكسى جكر شرا موال ما يخ العنى لقيط ) قوق أزاد شار موكا -کیو کھ آ دی کی اصل حریت ہے ابذافک کیوجہ سے خلامی ثابت نہا گی د- خاونداور بوی می وطی کے بارے میں اختلات ہوا ایک نے کہا وطی ہوجی ہے دوسرے نے انکارکیا توقول انکارکرنے والے کامعترے کو تحام لے روالمتاری معمی

اس معا طرمیں عام وطی ہے قاعرہ ب "اصل یہ ہے کہ ہرآ دمی بری الذمہ ہوتا ہے "۔ ۲ میں وج ہے کہ ہرآ دمی کو ذمہ دار قرار دینے کے لئے ایک گواہ كافى نهيس بدادرسي وجب كرقول معى عليه كامعترب وتلب كيوكحاس كاقول اصل کے مطابق ہے اور گواہ مرکی بر ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کا دعویٰ خلاف اصل سے ا درسٹار سے کہ مرعی اور معیٰ علیہ میں سی مغصور کی قیمت باضائع المراه حزى قيمت عي اختلاف بوالواس بار معي نقصان برداشت كرنے دالے كا قول منتر بوكاكيو يحدوه زا مُقيت سے برى الذمه ہے -اصل یہ ہے کہ ہر واقعہ کو اس کے قریبی وقت کی طرف منسوب کیاجا تاہے \_\_\_\_\_س متلاً كسى أدى نے اپنے كيرے يرمنى كا دھبداس وقت ديكھاكه دو نین مرتب موح کا تھا تواس اختلام کو آخری سونے کی طرف منسوب کی اجائے گا مثلاً کسی آ دمی نے چند نا زیں اور صفے کے بعد کیو ہے برنجاست دیجھی اوریہ بن معلوم ہوسکا کہ کب نگی ہے توبہ آ دمی وقوع نجا ست سے آ حزی موقعه کی طرف اسکونسوب کرے اوراسی اعتبار سے نماز کا اعادہ کر ہے قاعدہ مد ا جوچر اللین کے ذرایع عابت ہوئی ہے اس کا حکمین کے وربعہی ختم ہوسکتا ہے جياك وف كياجا جكا ہے كريفين سے مراد غلب طن سے مثلًا امام اور مقدلول میں تعدا درکعات میں اختلاف ہوا اگرا مام کویقین ہے توا عادہ ن کرے اور اگریقین نہیں ہے تو مقتدیوں کے قول پڑعل کر کے مثلاً ایک آدمی فرطمری نیت سے ایک رکوت اواکی دومری رکوت میں اسكوشك موكياكه ووعصرى نماز بطره رابهم اوتمسري ركدت مي فتك بوكياكه وہ نقل پڑھ را ہے تونقباً رہے کہا ہے کہ اس کی نا زطہری موگی اواسے شاکہ۔

كااعتبار بذبهوكا ـ قاعدہ میں است اس قاعلی میں قدر تعصیل ہے مرحزی اصل معددم مونا "بية قاعده ان صفات مي جاري موگا جوصفات عارضه مي لين جوصفات اصليم ان مي يه قاعد اسم، -" سرحزى المسل وجود ہے ۔ " مثلاکسی نے غلام اس شرط مرخریدا کہ دہ باورجی ہے یا کا تب ہے۔ اس دصف کامشتری نے انکارکیا کہ وہ الیانہیں ہے تواس میں منکر کا قول معتبر بوگاكيو بحرصفت كتابت ا درصفت خبازت عاضي بس اصلى نهيس برسكن اگرکسی نے باندی کو حزیدا اس شرط مرکہ وہ باکرہ ہے، اور پھرلید میں انکار كردياكه وه باكره بهيس ہے اور باكع نے كہاكہ وہ باكرہ ہے تواس بارے میں بانع کا قول معتر سوگا کیو بچہ سال صفت اصلیہ محربے اس کئے اس ر ودكا عنبار موكا اورصفت عارضه شيبهم نے كا عتبار نه موكا -اس فاعد دكو انى دواعتبارسے دى كفاچائے. م عي البرجيزي اصل اباحت بع الرعام اباحت كى ديل نزبوله برجزى اصل تحريم بد الرعدم حرمت كى دلمل منهوته برخرى الساس قسم كے معاطات ميں توقف سے مله يراكب مختلف فيهرقا عيره بيحلس مين المم شاقني العض خفيه اورابل حديث كا خلات ہے ادرسراكك نے اپنے طے شدہ قاعدہ كے متعلق سائل كوبيا ن كاب صاحب البلائع نے فرایا ہے مختاریہ ہے كدا فعال كے شروع موتے الهاام شانعي الم كرفى كے نزديك سك خواقع اسكوام ابومنيفرج كى طرف منسوب كرح

مرا المصريث كاسلك مي يوس يداك والناف كاسلك ب الاشباه م

سے بسلے کوئی کا نہیں اس اختلاف کی بنار پر یہ سائل تفریع ہوتے ہیں شلا ال منہ جرس کی ملکیت اور اباحث سے بارے میں علم نہیں جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل اباحث ہے ان کے نز دیک حکم یہ ہے کہ اگر دسل سے حوام ہوجائے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے تواجانت کی خردرت میں گئی ہے یہ ۔ وہ مجہول گھائی سمیت معلی نہیں ہے اس کے استعال کا اسی

اختلاف برحكم دياجائے گا-

اصل بضاع (فرخ ، فرزگاه) می حرمت ہے۔ ا ای قاعدے کے تحت فقہا رہے کہاہے کہ اصل نکاح میں حرمت ہے خردرت کی وج سے اسکومیاخ قرار دیا ہے اور میں وج ہے كفرد ن كے معاطر مي محرى (غور وفكر) كى اجازت سبي ب مثلاً ايك دى کے جارباندیاں میں اس نے ایک کوآزا دکر دمالیکن یہ یا و مزرما ککس کوآزاد كيانے اس كے النے جائز نہيں ہے كر ولك كے لئے تحرى كرے اليے بى يہى جائز نہیں ہے کہ بینے کے لئے تحری کرے ، ایسے بی جارعور تول میں سے ا یک کوتمین طلاق دیدیں اور یہ یا ورز رہاکس کوطلاق دی ہے۔ اس جگم علامہ ابنجم نے مختلف نقبار کے حوالہ سے جندمسائل ذکر فرمائے ہیں مثلاً "ایک عورت نے ایک بچی کے منومی این بستان دیدی اور پر بات مشہور موكئ كراس عورت نے دودھ بلا ملیم لین اس عورت نے كہا بيشك ميں الا الماكيا م الكن الموقت ميرى الستان مي دوده منتها (اوريه بات اليي ہے كه اكسے علوم موسكتى ہے) لميذا اس عورت كالوكا اس لوكى سے ان دى سى كرسك كيو كو شك واقع موكيا ہے. اسى قاعدہ كے تحت لى يادر كفناج إسي يسئلوان بى مقامات برجارى كياج اسكتل كرجال يا فى كاقلت بعدد ن بان ساملاً احت بعم طور يلك منع نهيس كرت كه ين تقامل على يه به كمرداد الار س سے کوئ می ایک دوسرے کے مقام منعی کواستعال دکر میکن بھائے لئے انسان کی افرورت سے اسکومباح قرار دیا اوراس کے لئے متربعیت نے مقدر کاح کو مقرر کردیا۔

بان كياسے اعلمان البضع وانكان بضع من اصل الرم حريت الاصل نيه الخطويقبل مي مين اس كملت من خر وأحد عبرتهي هے (الاشاه) فىملهخبرالواحب یعنی قاعدہ کلیہ موتے کے باوجوداس میں یہ استثنائی عورت بھی موجود ہے ع کوم میں اصل حقیقت ہے ۔ مال یعنی جب تک مکن ہو عن حقیق برکلام کوممول کیا جائے گا إلاب كر حقيقت متندر مويامتروك مود ماضرورت موتومعنى مجازى مراد ليخ ط نفنگے۔ آیت مبارکہ ہے۔ وَلاَ تَنْكِحُواْ مَا نَكُمُ الْمَا وَكُورُ جَنِ وَيُولِ سِتَمِارِ الْمَا اللهُ المَا وَكُورُ مِنْ وَيُولُ سِتَمِارِ المَا المُ بی کی ہے ان سے نکاح نرکرو. مِنَ البِشَاءِ (الآية) اس آیت میں نکاح سے مراد وطی ہے ای بنا رسر باب کی مزنیہ سے بٹیا نکاح ہیں كرسكتاب (١١م شافق اس كےخلاف بى ) اگركسى حاكم نے فيصله صادر جي كرديا تواس کامکم نافذر ہوگا اور الاسکانوں کے لئے قابل قبول مرسوگا الركسى في مل في كرمي اس آم كو ذكهاؤل كا اوراس نے آئے ى بى بون معنى يا آفى سى بى بونى دى يرين سلا آفے كا صلوا كيمالياتوحانث موحائيكا ار الركس نے كما يہ جز ولال كے مط كے لئے ہے تواس سے مراد اس کاحقیق بیٹا ہوگا ہوتانہیں اور اگر کسی نے تم کھائی کروہ تا ز رز برے کا توجب تک بہلی رکعت اسجدہ مذکرے یا بعول دیجر بہلی رکھت کے سجدہ سے سرمذا ٹھالے حانث زمو گالی

## — استصحاب حال —

استصحاب موافعت کی دلمل بن سکتا ہے گرفت کو ٹابت کرنے کی دلین ہس بن سکتا۔ مثلاً

یہ کہاجائے کہ فلال کام زمانہ اضی میں ثابت تھیا لہذا زمانہ حال میں کام زمانہ مافقود الخرکوزمانہ حال میں بھی زندہ تسلیم کیا جائے ۔ تسلیم کیا جائے

ب جوجیزان وقت موجود ہے اس کو زمانہ ماضی میں بھی موجود تہم کیا جائے مثلاً کسی عیسائی کی عورت بنے اس کے مرنے کے بعد آکر کہا میں اس کے مرنے کے بعد آکر کہا میں اس کے مرنے کے بعد صلمان ہوگئی ہوں ا دراس کے وارث کہیں بیراس کی موت سے بہلے مسلمان ہوئی تھی تواس بارے میں اس کے وارثوں کا قول معتبر ہے دینی بیجیز جواب موجود ہے وہ زمانہ میں اس کے وارثوں کا قول معتبر ہے دینی بیجیز جواب موجود ہے وہ زمانہ

ماضي ميس بھي موجو دتھي ج\_ ایک گھر کا ایک حصفروخت ہوا اورشر کی نے شفعہ کا دعویٰ کر دیا اگراس موقعه سرستری اس کی ملیت کا انکا رکردے توستری کاقول معتبرہوگا (برمافعیت کی صورت ہے) البتہ شریک گوامول سے تابت كردے تواس كے كواه مستر مونكے له م علا ا جب شقت آتی ہے تو آسان بھی آتی ہے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک کیان آیات سے ماخونہے مُوسُينُ اللهُ بِكُو النَيْثُ وَ النَّرْتَالَىٰ تَهَارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلاَ يُونِدُ بِكُوالْعُسْرَ عِابِهَا مِهِ تَهَارِ لِيُ الْكُونُ فَي الْمُعْسُرَ د الآتیت ) نہیں جا ہتا اور دوسری آیت مبارکہ یہ ہے ا۔ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِ البِّنانِ الترتعاك فيتمهار اوبردين مین کی نہیں کی ۔ مِنْ حُثُوجٍ۔ (الآبیۃ) حدیث یاک یہ ہے،۔ الشرك نزديك ليسنديده دين احب الدين الى الله تك الحنفية السمحة سيرها نرى دالاب على ركوام في بيان كياب كو شريسية ميس رخصت كے احكام اس قاعدہ سے ما نوزای (عوارصات کی محث کیطرف روع کیاجائے ) بطور فالدہ چندچنری پیش ہیں۔ مشقت کی دوم می الے برکہ اس سے عبادت حدا نہ وسکے مثلاً دوزہ كى منقت كرميول ميں . ليح تم لئے مفركى مشقت ، سرولوں ميں وضوكى مثقت

میشقین لیم برگری قت بھی عبادیت تعلقہ سے جدا نہیں ہوتمیں اور مذان کی وجرسے برعبا دئیں ساقط موتی ہیں

ب، وہ مشقت جوعبادت سے جواہے اس کے چندورجے ہیں مثلاً مشقت خوف ہے مور ہے ہیں مثلاً مشقت خوف ہے ماموں نہیں ہے توج کی اوائیگی مؤخر ہوجائے گی ، دوسری مشقت خفیفہ ہے شلاً ادبی درج کا سرمی درد مویا ادبی درج کا سورمزاح ہوتو اس مشقت سے کوئی شخفیف نہیں ہوتی اسلے پیشفت درج کا سورمزاح ہوتو اس مشقت سے کوئی شخفیف نہیں ہوتی اسلے پیشفت قابل لحاظ نہیں ہے

ج \_ تخفیفات شرع کی بھی چندسم مرد جیسے تخفیفِ اسقال میسے میں اور نفاس کی جرسے نماز کا ساقط موجانا

ی تخفیف میں جیسے فرکی دجرسے تعرصلوۃ سے تخفیف ابدال جیسے غسل اور دصوی جگہ ہم میا می جگہ تعود ، رکوع او سیدہ کی جگہ اشارہ دوہ کی جگہ در کرنے او سیدہ کی جگہ اشارہ دوہ کی جگہ در کرنے او سیدہ کی جگہ اسارہ کردہ ہم جیسے جع صلوۃ عرفات میں ، بیشگی ادائیگی ذکوۃ بیشگی ادائیگی نظرہ میں تاخیر جیسے جع صلوۃ مزدلفہ میں تاخیر حیا م آگ ادر مسافر کرکے گئے تا کہ اس خوب کے باکسی خوب کے ایک مستجار اور سے کی احازت می می تخفیف ترضیں جیسے بلا یا نی کے استجار کے ناز برخ صنے کی احازت می می تخفیف تغیر جیسے صلوۃ تحوف میں ترتیب صلوۃ میں ترتیب میں تر

قاعده مكا مشفت اورحن كااعتباراى وقت يااسى موقعهر قاعده مكا مينا من من المحالية كون نص منهو.

کی ۔ اس وجسے امام الوحنیفرج اورام محرج نے فرمایا ہے کہ حرمتِ حرم کی در ہے کہ حرمتِ حرم کی در ہے کہ حرمتِ حرم کی در ہے در ہاں کی گھاس کا طنا ہجا نوروں کو جرانا جائز نہیں ہے سکین امام ابولیوسف نے نے صرورت اور حرن کی وجسے اذخر کی اجازت دی ہے ہے۔ امام ابوحنیفرج نے دمینگن ) میں نجاستِ غلیظ تسلیم کی ہے کیو تکہ صدیت

وه نا یک پی ائها ركن ج ۔ امام ابوصنیفرر نے نص کی موجودگی میں ابتلائے عام کا عتبا زہیں کیا جیسے آدمی کے بیشاب کی چینٹیں « متاخرین علمائے احناف نے اس کی تفيرختلف اعتبارات سے كى سے انہول نے فرمایا ہے كداس معیات مكلفين كاجي لحاظ ركهاجائيكا. فقہار کرام نے اس جگر جند قاعدے اور ذکر کئے ہیں۔ ال - جب عی آتی ہے تو آسان بھی آتی ہے اورجب آسانی آتی ہے توننگی بھی آتی ہے۔ بالفاظ دیگرجب کوئی جز صد سے بڑھ جاتی ہے توانی صد کی طرف لوط آتی ہے۔ ب- جوچزى دوام امر كے لئے ضرورى مي وہ ابتداء امر سے لئے صرورى نہیں ہیں اور ابتلا نے امرے لئے جن چیزوں کی مردرت ہوتی ہے بقارام مے لئے ال چرول کی فرورت نہیں ہے۔ قاعده ما المكان ضرركودوركياجائيكا." دنقفان بيونجا بإجائے اور ذاک المنورولاضراء مے پر بے نقصان دماجائے۔ اس صریت کوامام مالک نے موطامیں اور حاکم نے مستدرک میں ہمتی اور داتطی نے حفرت ابوسعیر خدری رض سے روایت کیا ہے اور ابن ماج نے ابن عبار اور حزت عباده بن الصامت سے روایت کیاہے یہ قاعدہ بھی بہت سے ابواب نقہ کومشتل ہے اس کی تفسیراس طرح بھی کی گئی ہے سکسی کونہ ابتدار تقصان بہونچاؤ اور نہ جزار تقصان بہونجا ؤ

یعنی اگرکسی سے بدلہ لینا ہو تو بقدر نقصان جزاء سینیة سیندہ بمشلھ بال کا بدلہ برائ سے اسی قدر

اوراگرما ف كرديا جائے تويہ نہايت اعلى اخلاق كى بات ہے اسلام كے اسس قاعده مين حق وانصاف اورمساوات كى روح بول ري سع دنما كى كوئى مكومت اوركوني ازم اس مساوات كانمونهس لاسكتا اسلام كيفي لليت كونم كرك سادات كولي ندن مي كرتا اسلام مزدور كاحق طے شدہ اجرت ميں اور مالک کاحت کام میں مانتا ہے اسلام کرتا ہے کہ مزدور کالیسینرخشک ہونے سے سلے اس کواسی اجرت عطاکردو اسلام صرف لینے والے ذہن ہی کی تربیت بہی كُرْيًا بلكه ده دينے والے ذہن كومى أبھاراً و تناہے . خلافت اسلام پر حومہ برالت کے بدا آئی ہے اس میں صرف یہی وعیت سے تصویر حکمرانی کہیں نہیں سے ہے یادر ہے نفاذ احکام وعوت کے منافی مہیں ہے مبکہ نفاذ احکام عسلی دعوت کانام ہے اوراس میں معی جرواکرا ہنہیں ہے لااگرالافالدین رسیمرداکرانس اس قاعدہ کے مطابق چندم اس صنع ذیل ہیں۔ ا - خیار تیب لین مبیع کوعیب نکل آنے کی وجے والس کر دینا۔ ب - اقاله . مبيع كوضرورت مربي كى وجرسى، بائع كامسع كوداتي ليا ج - خیار رویت بیع موحانے کے بی میس کود بھی کرسے تو ر نے کاحق د - خیار اوع نا بالغرار کی کاباب داوا کے علاوہ اگر کوئی دوسرانکا حکرد تواس كوبالغ مون في كالمراس فكاح كو تورا في كاحق س - حق شفعہ بڑے شروی کی مضرت سے بچنے کے لئے بڑوی کوی تفدیمال، ص - این منوکہ بیر کو کا طنے جیتوں کی مرمت کیلئے اویرجانے کیلئے آوازدیا قاعلی ملے مردرت حرام جزکومباح کردی ہے ۔۔۔ ا علی مورت حرام جزکومباح کردی ہے ۔۔۔ ا ماعدہ قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذہے ،۔۔

قَدُ نَعْلُ لَكُومُ مَا حُرْمُ عَلَيْكُمْ مِعِينِ مِن مِرْسِ مِن مِن ان كوتم سے

مغصلاً بيان كرديا گرمن حزول إلَّامَا اضْظُرِيْتُمُ النَّهِ لِالآيمَ گذشته مفات میں خون کے انجکشن کے تحت اس کی مفصل بحث گذر کی ہے اس قاعرہ کے تحت بہت سےمسائل ہی مثلا ا۔ ل الركسية وي كي صلى من القيمة الكسكيا اور ضراب علا يه كونى ذرايم الس مے اتارنے کا نہیں ہے توشراب سے گھونٹ سے اس کو آتا راجا سکتا کم ب - اگر کوئ جان بلب ہے اورمردارے علاوہ کوئی چیزجان بچانے کوئیں ہے تولقدر سدری مروار کھانا مباحبے۔ قاعرہ بہ اجر خرمزدر تا مباح ہوتی ہے وہ بقدر ماجت اور ٢٠ ] مزورت بي مباح رہے گی بعنی اباحت مکم عاضي ٢٠-يتاعده سيل قاعده كى شرح ب اور فدكوره آيت اور حرّم عليكم المستة اس کا افذ ہے اورمندم ذیل صریت میں جو واقعہ مذکورہے وہ اس کی مثال می م ادراس سے اس کی تائید می ہوتی ہے ل ۔ صرت عرب کے اس ایک عورت لائی گئی حس نے زاکا اقرار کیا تھا حفرت عرية ني اس كرجم كاحكم صادر فراديا حضرت على رف اس جگر وجود تھا نہو فرایا اس سے اوجیاجائے سٹایدکوئی عذریث کرمکے عورت سے دریافت کمیاتواس نے بتلایا میراا کی بڑوی تھاجس کے بیاں اونط کیانی دوده متحاا ورمیرے بہاں برحزیں ترجیں اس لئے میں سامی متی تھی میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی دینا اس ضرط سے نظور کیا کروہ میرے ساتع حرام كرے ميں نے تمن دفعہ انكار كرديا گر نوبت سال كے بہونى كہ جان نکلے کا اندلیتہ وگیا میں ہے اس کی خواہش پوری کردی اس وقت اس نے معے پانی پلایا جھزت علی رہ نے فرایا۔ الشراکبرجو چیز مجبوری کی دیم

کیجائے اوراسکا را وہ سکتی کا نہوتواس سرکوئی گناہ فہیں ہے الشرتا

معان كرنے والارح كرنے والائتے الى تبيل سے يحى ہے ب - طبیب کومریض کاسترعورت بقدر صرورت بی دیجینا جائز ہے۔ ج \_ شہدکاخون اس کے لئے باک سے اور دوسرے کے لئے ناباک ہے۔ حبنون کوایک عورت سے زیادہ شادی کرناجا مزنہیں ہے۔ ہے ہجوندری وج سے جائز ہوتی ہے وہ عذر خم ہوتے ا ہی باطل ہوجا تی ہے یرقاعدہ بھی پہلے ہی قاعدہ کی شرح ہے اور اس کا ماخذ بھی دی آیات ہی اوراس کی مثالیں تھی ذی بس ان کے علاوہ ا-و وجرجوا زسم جب خم موجائ توسم خود بخود لوط جائے گامثلاً مانی نه من ك وجستم كيا تها توصيم يا في بقدراستمال ل مائيكاتم والسائد مائے گالشطیکراس کے استعال برقادر مو ب- ای تبیل سے شہا دت علی الشہا دت ہے اگر اصل گوا ہ مرتض تھا بھروہ اجھا ہوگیا تودوسری گوائی جواس کے بدلمیں دی تی ہے ختم ہوجائے گی۔ (ایک قول کی بنازیر-) مزرکو ضرر سے یا نقصان کو نقصان سے دورہیں کیا یہ قاعدہ مجی پہلے ہی قامدہ کی شرح ہے مثلاً ایک مجو کا اور محبوراً دی دوسر معوكے اور جبوراً دى كاكھا نائىس كھاسكا اليے بىكسى مولاكو غلام يا باندى كے نکام برمبورہیں کیاجاسکتا ( پوری بحث اعضار کی تبدیلی میں گذریکی ہے) میں خاص آدی کانفصان عام آدمیوں کے نقصان کے اس کے نقصان کے اس مقابل میں قابل انگرز ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ ۵ یہ قامدہ بی پہلے ہی قاعدہ کی شرح ہے اسی دوسری شرح یہ ہے:-له جع الغوائد - الطرق الحكمية ازعلامه ابن تيم مطبوع يأك ما<u>ه</u>

مزرشديدكوم رزفيف سے دوركر ناجائز ہے " ا مثلاً الرحسى كى ديوارث براه عام كى طرف و حكى با در كرنے كا الله ہے تواس کو گرا دیاجائے آن کل کا ربورش اورمیونسیلٹیاں اسی قاعدے مرتحت مكانات كراتي بس اسی قبیل سے مجنوں اور یا گل سم کے یا مالیخولیے زدہ مفتی کوفتوی دینے ادرجابل طبیب کوعلاح کرنے سے روکدینا سے -ج ۔ اس قبیل سے ذخیرہ اندوزی اور ملبیک مارکٹنگ کی مانعت ہے کیونکہ آک میں صررعام ہے۔ د ۔ اگر کسی کی مرغی نے کسی کا موتی نگل لیا تودیجمنا جا ہے کرموتی کی تیت زیادہ ہےیام عیٰ کی آگرموتی کی قیمت زیادہ ہے توم غی کو ذیج کر دیناجا ہے س \_ السيم الركسى ما نورن ديك مي منه وال دما اورمنه اس مي منس عی توجانورکوذ اع کردیناچا ہے یا اگر سرتن کم قیمت ہے تواسکو تورکر ما نور كامند نكال ديناجا مي -الركوني ووخرابيول مي متلام وجلئے اورد داول -برابر درجه كى مول أمص كوچاہے اختيار كركے اور اگر کوئی آسان ہے تو آسان کواختیار کرنے۔ ية فاعده مي يهل قاعده كي شرحه مذكوره صديث مي مي اس كااشاره ماس 1 - ایک زخی آدی ہے یکسی کے آبیٹن ہوا یا آ تھے بنوائی ہے اگررکوع مجدہ سے نازیر ہے گا توٹائے۔ ٹوٹ جانمنگاس کوجائے اٹنا مص نازیر ہے ب- ایک آدمی کے پاس پراکبرانا پاک ہے اسے اختیار مے جامے نگے ناز برمے یا نایاک کورے سن کر ہا داکرے۔ قاعده عط المركسي جريمي خرابي مي مواورا جان مي مواوخرابي

كويهلے دوركيا جائے منفعت كومز اختيار كياجائے يني وفع مقتر مقدم ب جلب نفعت بقدم نهيي ينى برائ كے دنيه كوحصول نفع برمقدم كياجليئ يہ قاعدہ جي بہتے ہى قاعدہ كى شرح بے قرآن ياك سے مى اس كى تائيد موتى ہے آيت مبارك بے يُسْتَلُونَكُ عَنِ الْحُمْرُولِ لَلْتَيرِ آب سے شراب اور جو کے کے بارے قُلُ نِيْمِنَا الْمُؤْكِنِينُ وَمُنَافِعُ مِن وريافت كرتے من فراديك لِلنَّاسِ وَا تَهُ هُمُ مَا الْبُرُمِثُ ان وونوں میں بہت گناہ ہے اوراوگوں کے لئے نفی بھی معامکن الكاكناه انج نفع برغالب ہے۔ اكلئے اگركسى وتت مصلحت اورمعنرت ميں محراد بوجلے تومعنت كودور

كرناجا بئة اسى طرح مامورات كي تعيل محمقابه مي ورك منكرات بهتر يجاب ربولُ الشُّر ملى الشّرطيرولم نے ارشا وفر إيا ہے

اذا امرتكوبتى فا توامنه ببي ميتسيكى جزيا عم دون مااستطعتم وإذا نهيتكم توبقرطاقت بجالاؤاورجيكى جزے مع کروں تواسے مزدرنگ جاد

عن شئ فاجتنبو لا له

ینی رکنے کے لئے استطاعت کی تید نہیں ہے اس سے می مذکورہ قامرہ کی تائید ہوتی ہے۔ ایک دوسری صدیث ہے۔

منوعات خدا وندى ميس سے زره عنه اختل من عبارة التقلين بايركوترك كردينا جنات اور انسانوں کی عبادت سے افغال ہے

لتراف فدة مهانهى الله (اوكماقالم)

جبغالباس كى يملم موتى بے كرار تكاب حرام ميں نافرانى كے ساتھ حكومت نداه ذی سے مغاوت ا ور ایک قسم کی مقابلہ آ رائی ہے اور یامورات برعل رکزنمیں

اگرچ نافرانی ضرور سے لین وہ اتنی شدید نہیں ہے ( والتراعلم ) ای قاعدہ کے تحت پرسٹلہ بھی ہے جنبی کوعنل میں کلی کرنے اور اک میں یانی دینے میں مبالغ کرنامسنون ہے گرروزہ کی حالت میں کروہ ہے ، اور مونے زیرنان ترابٹ اسنون ہے میکن حالت احرام میں ناجائز ہے جومط بولناحرام بيلين كسى برسے فسادكوروكنے كے لئے بولنا جائز ہے ماجت بھی قائمقام صرورت کے سےخواہ ماجت عام بهوبا حاجت خاص مو\_\_\_\_\_\_ یر قاعرہ میں پہلے قاعرہ کی شرح ہے اس قاعدے سے تحت بہت سے مسائل آتے ہیں۔ 1 - كارگرون سے كوئى جز بنوانا (حبكواستصناع كهاجاتا ب (ردالمخارم ) ۔ فقراور محتاج کا نفع برقرصد لینا کا بر - ميح الوفاركرنا. رسن دخلي اورمعادي -عرف اور عام دستورياعام عادت محتصحت حكم فاعره يما دیاجا تاہے۔ ینی احکام میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے . اہل فقہ نے اس کی ا من ایک صدیت بیش کی ہے علامہ ابن عابدین شامی فے تحریر فرما یا ہے اام احدفے كتاب السنة ميں ابن معودر من سے روايت كيا ہے كر جناب رسول السر صلی الشرطیر و لم نے ارشا دفرایا ، الشرتعالے نے جب بندوں کے قلوب کی

صلی انشرطیہ و کم نے ارشا دفرایا ؟ انشرتعا کے نے جب بندوں سے فلوب کی طرف دیجھا توانیں سے صنور صلی انشرقع کو پی دفرایا اورائی رسالت کیلئے کے اس تاعدہ سے موم ہواکہ اصطلاح فقہ میں مزودت اور حاجت میں فرق ہے تلہ بنظا ہر اس میں سود ہے گرفتر و ممتان سے کے لئے جائز ہے ۔

انكونتخب كرليا الميمرد يكاتوآب كصحابره كومنخب كرليا جناني انكو حضوري الم عليه ولم كا نصارا وره ددگا ر قرار ديا يس فالرأة السلمون حسنًا فعو يرج بريز كوم المان الميامين

عندالله حسن وما رأي ووعدال المراحي بعاورس حزكو نزد کے جی بری ہے۔

المه لمون تسعًا فهو عنلالله مان را مجمين وه الشرك

ابن عابدين فراتے ميں برصيت موقوف اورسن سے اسكو سزار الميالسي طرانی نے روایت کیا سکے ورعلام ابن تجیم مصری نے سان فرمایا ہے کہ علائی كيتے ہيں كريہ حديث نہيں ہے اسكوس فيصديث كى كا بونس مرفوعًا بنين كي بلكر يحفرت ابن مسعودره كاقول سي لعنى يه صديث مرفوعا تابت فهير الهي - الثابت بالعرف تابت بعرب جريز ون عابت مع وه يز

گوا دلیل فرعی سے ثابت ہے جوجزع وسعثابت سے وہ اس ہی ہے گویانف سے ثابت ہے جال دلیل شرعی در موعوت می ایک

بدلیل شرعی کی

ب -الثابت بالعرف كالثابت

ج- انهدليلحيث لايوجل دليلشرعي

دلمیں ہے۔ د - سبيل بن مزاحم في حضرت الم عظم الوصنيفه وكامسلك تحرير فرمايا ب " الم صاحب كامسك ثق كواختيار، بين كوترك كرنام اولوكول كے معاملات میں عوركر نا ہے جب تك اموركى اصلاح رہے گی توان کوقیاس پرمیش کیاجائیگا اوراس کے بعداستھان پر اورجب کوئی محی ا یکارنه بوتوع نام اور تعال کطرف رجو ع کیاجائے ہے عرف کی دونتم ہیں عرف عام الین پورے ملک کاریم ودوان ا ورمین اورع فیلم له، دالخارمه که الاشاه ک سه که که ابوزیره معری ماه مده مده

كسى خاص شہر باطبقه كاجلن ، ابن عابدين نے فرايا ہے كرع ف عام مخصص بنے کی صلاحیت رکھتا ہے اوراس کے مقابر میں قیاس کو ترک کرد مناطبیے یر بات عرف کی جندمثالول سے داضح موجائے گی كبيى معنى حقيقى كو عادت اوراستعال كى وجرسے تعبى قاعدہ ہم ا ترک کردیاجا تاہے ۔ يرقاعده عرف كى تفسيريا شرخ سے ، لعض على رفے عا دت اوراستمال کو ہم معی قرار دما ہے اور بعض حضرات نے اس میں فرق کیا ہے اس کی تمین تسمين وفيه عامه، و فيه خاصه، وفي شرعيه - اس لعاظ سے الفاظ کے معنی حقيعي كوترك كردياجا ئتيگا اوراسي عرف كاا عتبار مو گاحس مين وه الفاظ بولے جارہے ہیں اس جگر عرف عرف شرعی کو بیان کیا جا تا ہے۔ 1 - جارى يا فى كى تعريف يرب كر كركود كيف والي جارى كيس ب \_ كنوس مين رياده مينگنول كاموناجس كود يجهين والے كثير تراردين. ج - اگرحین دس دن سے زیادہ بھیائے اور نفاس چالیس دن سے زیادہ موجائے توایام عادت کی طرف رحوع کیاجائیگا د - على تيرجومف صلوة بوده مي ونسي تعلق ركمتنا سي كور يجف والے یضال کریں کہ وہ نازمین ہیں ہے مین اسی کے ساتھ میجی یا درسالطائے كريته احكام الى صورت لمي لمب جب كونى نص موجود نه سونسكن الخر خون نص عرف اورعاوت كودليل مي يش كرديا تومعترزيس محدين فضل نے فرمایا کھردکا متر بورت ناب کے نیجے سے بال اگنے کی جگہ تک نہیں لینی بييروكوسترعورت مي وهجلا اوركنواروں كے عا دات كى بنار مرشار نہیں کرتے تواس تول کاکسی نے اعتبار نہیں کیا بلکرد کردیا تھے

اے روالمار کے الاشباہ مک کے الاشباہ مک

قاعدہ ب اس عادت اور ون کا اعتبار ہے جو اکثر مہویا غالب - ۲ قاعدہ میں استیار کی خرید وفروذ دت ببسوں کے استیار کی خرید وفروذ دت ببسوں کے فديد مونا - الجمي تحور عدد دن موتے كھ عرصة تك بندوستاني اركيط ميں نئے اوربرانے بیے جاری تھے اس میں غالب طور برنے مے تھے یا جیسے احکل ہیں توبیسوں سے مراد نئے بیسے ہوسے اور اگر کوئی کھے کہ میری مراد برانے بیے میں آوقا بل قبول نہیں ' ب ۔ جیسے ہندوستان کی بعض ارکیٹوں (آگرہ وغیرہ) میں برجی کے ذریعہ سے آبین دین ہوتا ہے شا دونا درئی کوئی نقد میں معا مذکر تاہے توجب تک نق کی صراحت نرکیجائے مردم برجی می مرادموگی۔ ج- معارادرزدورول مي المفتر تقسيم بون كارواج مع الركوني مزدوم احت نركرے توده مفتہ يرسى اجرت لينے كاحقدار سوكا . اسى دم سے فقهارنے بیان فرایاسے:۔ معرون مشروط کے برابرہے المعروف كالمشروط خواہ شرط لگائی حائے یا مذلکا نی جائے قاعدہ بہتا کی این اندریاقسم کے بارے میں شرافیت اور فرن فاعدہ بہتا کے میں تعارض ہوجائے تومعنی عربی مرادم و تھے ۔۔ س 1 - كسى في مكانى كه وه كوشت نهيس كهائيكا اوراس في كا كوشت كواليا توحانت دموكا أكرح قرآن باك في اسكولما طري قرار دياه. ب - اگر سی نے سم کھائی کہ وہ دابر سوار منہوگا اورسی کا فرکی نیٹت برسوار موكيا توحانت نه موكا الحرصة فران باك الحكافركوداب كي نام سے ذكر ج - ایسے بی اگرکسی نے تسم کھائی کہ میں فلاں مور تسے نکاح نہ کروں گا

ج - ایسے بی اگریسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں عورت که ان شرالدوات عندانشرالدین کفروا نہم لا یومنون الآیة تواس کوعقد نکاح پر مول کیا جائیگا نه که دطی مرد اگر حدِ قرآن پاک میں نکاح کے معنی دطی کے معنی دطی کے معنی دلی ح کے معنی دطی کے میں اے البتہ اگر بیوی سے کہا کہ میں تجد سے نکاح نزکروں گاتو اس عورت میں نکاح اپنے اصلی معنی میں محمول ہوگا بعنی نکاح بمعنی دلی علامہ زملیمی نے شرح کنٹر میں تحرمر فرایا ۔

الأيمان سنية "على العرف أيان عرف برموقون من مذكر الأيمان سنية "على العرف معالى المعود العرف معالى العولي من المعالى المعالى العولي المعالى ال

فاعدہ من اللہ ہے کہ اگر کسی عکم دہی ہے جوان کے بارے میں عادت جاری ہے ۔ ہی ہے جوان کے بارے کو ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بازار وں کے ہو لئویں عام طور پر ذبیجہ معمل ہوتا ہے تو وہاں یہ بوچینے کی ضردرت نہیں ہے کہ یہ ذبیجہ کیسا ہے البتہ مغرفی ممالک اورام ریجہ دفیرہ میں چو نکر شینری کا ذبیج جاتا ہے ۔ سام طور پر لوگ دعوت میا کرتے ہیں اگر یہ معلوم اور فا ہر ہے کہ اکثر کمانی ب ۔ سام طور پر لوگ دعوت میا کرتے ہیں اگر یہ معلوم اور فا ہر ہے کہ اکثر کمانی حوام ہے تو دریافت کر نے ہوئے ذرایا ہے کرنا اچھا ہے۔ نقہ ارکرام نے اس قاعدہ کی وضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کر تے ہوئے ذرایا ہے کہ بالعدی المطادی کی مضاحت کی دریعہ تا بت نہیں کیا کہ ماس کے ذریعہ تا بت نہیں کیا ماس کے ذریعہ تا بت نہیں کیا ماس کے دریعہ تا بت نہیں کیا ماس کی دریعہ تا باس کی ماس کی دریعہ تا بات نہیں کیا ماس کی دریعہ تا بت نہیں کیا ماس کی دریعہ تا بت نہیں کیا ماس کی دریعہ تا بت نہیں کیا ماس کی دریعہ تا باس کیا دریا ہے کہ دریعہ تا بیت نہیں کیا کہ دی میں عریف خاص کی دریعہ تا بیت نہیں کیا کہ دیں کری میں عریف خاص کی دریعہ تا بات کہ دی کہ دریعہ تا بیت کی دریعہ تا بیت کہ دیں کری کری کے دریعہ تا بیت کہ دی کریا ہے کہ دی کہ دیں کیا ہے کہ دی کے دریعہ تا بیت کہ دی کہ دی کہ دی کریا ہے کہ دی کے دریعہ تا بیت کی کریا ہے کہ دی کہ دی کے دریعہ تا بیت کی کریا ہے کہ دی کہ دی کے دریعہ تا بیت کی کریا ہے کہ دی کریا ہے کہ دی کے دریعہ تا بیت کی کریا ہے کہ دی کریا ہے کہ دی کریا ہے کہ دی کریا ہے کہ دی کری کے دریا ہے کہ دی کریا ہے ک

یرقاعدہ پہلے کی تشریح ہے مثلاً استارہ میں دستورتھا کہ کہ البنے کوسوت دیاجا یا اوراسکی اجرت میں وی سوت موتا تھا حب کا اندازہ مغررتھا یہ طرلقہ دوسری جگر اگراختیا رکیاجائے جہاں پیرلیقہ دائے نہ ہو وہاں جائز نہیں ہے مرنہ بخارہ کے لئے جواز کافتون؟ ان کا تنکیوا ما تکھ آباء بکھ وہاں تھا تھی کی بیان اٹھائی کیا بالا یمان سے الاستباہ مسئ ب - ہدوستان میں کھیت کا شنے کاطراقیہ ہے جمکو بنیستی رَبیس گڈیوں پر ایک گڈی) کہاجا تاہے وہ ای پر قیاس کیاجا نیگا اس کے بغیر مزد درکٹ دی کیلئے آما وہ نہیں ہوتے اس لئے یہ طراقی یہیں جائز مہوگا امریحہ کے لئے جائز دہوگا

۳ - ہدوستان کے بڑے بڑے شہروں میں مجرای کا طریقہ رائے ہے دہ اسی
قبیل سے ہے اگر جو قیامًا ناجا نُرز ہے لیکن اس شہر کے عوف کی دجہ ہے
اس کے جواز کا فتوی دینا مناسب ہے لیکن پیطریقہ قصبات اور دیمات
میں جائز نہیں ہوسکتا (والنٹراعلم) پیسٹلہ علار سے فور سے لئے ہے ہے ہے
نہیں کہ میں قیاس کر کے کوئی تھکم دے رہا ہوں کے
نہیں کہ میں قیاس کر کے کوئی تھکم دے رہا ہوں کے
اس اجہا کہ کا در جم

واعد و ساس است المون المورے اجہادے نہیں الوط مکا کے اس واحد الم القلابات سے مفاظت کی صابت اور دنیا کے اس واحد و کر قرار دکھنے کی توت ہے ۔ اگر ایک فیصل دو سرے فیصلہ کو کالعدم قرار دے توجیر کو ک فیصلہ محفوظ نہیں ہے ۔ مثل ،۔

الک المرک کا دی نے اجہاد کے ذرایع قبلہ متعین کر کے نماز پڑھی اور در میال کے اور اس کا اجہاد بدل گیا اور اس معلوق میں ایک رکعت یا دور کوت کے بعد اس کا اجہاد بدل گیا اور اس کے اس وقت رخ تبدیل کر دیا تو بنار صلوق در ست ہے بہمیں ہے نے اس وقت رخ تبدیل کر دیا تو بنار صلوق در سے بے بہمیں ہے کے اس عوالت کو جا اللہ کے درید فیصلہ کیا اس کے بعد عدالت کو جا ل ب اس کے بعد عدالت کو جا ل ب اس کے بعد عدالت کو جا ل کے اس معلول کرے اس معلول کے درید فیصلہ کیا اس کے بعد عدالت کو جا ل کے ناز میں کو جا کا کہ تعمول کر اس کے بعد عدالت کو جا ل کے تعمول کیا اس کے بعد عدالت کو جا ل کے تعمول کر کے ناز میں کو تعمول کیا دور سے اجتماد درست نہیں تھا تو آئندہ وہ دوسر سے اجتماد بڑیل کر کے ناز میں کو تیاں نہا ہو ہو کیا کہ کا دور کا کہ کا دور کو کے دور کر کے این نہا یا ہے بہم احتماد کی تعمول کا دور کو کا کہ کا دور کیا تا ہے کہ کا دور کو کہ کا دور کا کے اس کا دور کیا تا ہے کہا دور کو کہ کا دور کا کی کا دور کا کی کا دور کا کی کھول کا دور کا کی کا دور کو کر کے کہا کا دور کا کی کو کا دور کا کی کا دور کا کی کھول کا دور کا کی کا دور کو کے کہا کا دور کیا کہا کا دور کو کی کے کہا کا دور کو کی کی کا دور کا کی کا دور کی کھول کا دور کو کر کے کی کو کیا گور کا کی کا دور کو کی کہا کا دور کو کی کے کا دور کی کو کی کو کی کا دور کو کی کے کہا کہ کو کی کے کا دور کو کی کے کا دور کو کی کے کا دور کو کی کے کا دور کو کی کے کا دور کی کی کی کی کو کی کی کو کا دور کی کے کا دور کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کا دور کی کے کی کو کی کی کے کا دور کی کے کا دور کی کے کا دور کی کے کا دو

پہلافیصلہ کی درست ہے صاحب ہرایہ نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے
\* دوسرا اجتہا د اور پہلا اجتہا د دونوں برابر ہمیں لیکن پہلے اجتہا د کونیھلہ
اور قضا مرکی تقویت حاصل ہوگئی ہے اس لئے دہ اپن مجگہ درست ہی
د ہے۔ "

ج - چنانچ حفرت الویجر صدای رخ نے اپنے زا نہ خلافت میں کھے فیصلے کئے تھے حفرت عمر رم نے اپنے زا نہ خلافت میں اسکے خلاف فیصلے دیے لیکن بہلے فیصلوں کو مرقر اررکھا

 حفرت عمرة نے اپنے زمان خلافت میں تضار کا کام ایک صحابی رہے کسیر ز كروياتها ايك دنغرقافى نے ايك آدمى كے خلاف فيصله كاده آدى حقر عرف كى خدمت عي حاجر مواحض تعرف فرايا اكرمي قاضى موتا تويفيل فرتاس آدمی نے کہا اے اس میصلہ کوبدل دیجئے فرایا:-" چوکھاس معالم میں کوئی نف نہیں ہے اسلئے رائے رائے دونوں ارز" س \_ خضرت عررة كاايك دوسراوا تعريب كرانهول في الني خلافت كي سن سال فيصل كياكه سكت بها في كوكهدن وباجائي. حبب دوسراسال آياتيسك الله نے عمر عرض کیا کہ اخیاتی بھائی جوایی والدہ کی وجہ سے (جومیری عمی ماں ہے) وارث سنے ہم اسلے میں جی وارث ہوں کیو بحر بالفرض اگر ہما را بالبيغ رتها بومندرس بهينك ديا گيام و آوكياسم سب كى مال ايك بنيس اس پر حضرت عمر مض نے ان بھائیول کے ساتھ اس کو بھی شریک کردیا لوگوں في وفي كا توحفرت عروم في جواب ديا ١٠ وهنصراس كے مطابق تھا اب منصراس كے مطابق ہے جو م کرد ہے ہیں لے ای وجے ہارے نقبار نے فرایا ہے مسائل اجتهادي مي قاصى كاحكم حكم القاضى فى الهسائل

الاجتهادية لاينقض له نبس أوثمًا نص شرعی کی موجود گی میں اجتہاد رقیاس) جائز نہیں جو تھا کہ میں اجتہاد رقیاس) جائز نہیں جو تھا سے قیاس اور سنت شریفہ کی بحث میں اس ریفصیلی کلام گذردیکا سے، روایت سے کر قبیار تقیف کا ایک آدمی حضرت عررہ کے پاس کا اور عض کیا کہ ایام منیٰ میں طواف ریارت (حوفرض ہے) کے بدایک عورت کوحض آگیا کیا وہ کوئے کرسکتی ہے ؟ حضرت عمره نے جواب دیانہیں ، اس آ دی نے عرض کیا جناب رسول الشرطی الشرعليہ و کم نے اس كحظان حكم دياتها توحفرت عمرة اسكوما رني كعطرت موكئة الدفروا ياجتميس معلوم تھا تو عركبوں دريانت كيا؟ اسى قبل سے يہ احكام على بس ا قاصى كا اجاع كے خلاف فصلہ افزر ہوگا ب- واقف ك شرط كے خلاف كرنا ايسائى ہے گويانف كے خلاف كياہے تا قاعده هم "حب صلال اورحرام جنع موجائين توحرام كوغالب مأنا یہ قاعدہ دراصل ایک صربت کا ترجمہ سے حبکوعد الرزاق نے اسی مصنعنہ طي حضرت امن مسعودرض سے موقو فاروات كيا سے مااجتمع الحلال والحلم جبملال ادرحام جح بوجائي الاعذب الحل م المحلال على توح الم صال يرغال بوكا-علامہ زملی نے شرح کنز میں جی اسکو ذکر کیا ہے اس قاعدہ کی تشریح دومرے الفاظي اسطرح مي كي تني سے جب طلال اورحسوام سے متعلق وو دلیل میں تعارض مو توحرمت والی بن كوترجع حاصل موكى هه ایک حدیث شریعین میں مردی ہے کہ جناب رسول انٹر علی انٹر علیہ وہم نے كه الاشباهم وي العوائدي بالناك كله الاتباه من كله في الاشباه من

ارشا وفريايا

من الحائض ما فوق الازار ماكفه مصحبت ازامك اويرسيم ب - دوسری صرب سرای بے ا۔ اصنعواكل فنى الاالنكام وللك علاوه حالت من برجر طالب ائمداربيركاميى مسلك بعاس كحت يندسائل ذكرك ماتيم. ا - اگرکسی کتے نے بحری سے وطی کرٹی اوراس سے بحرید اموا توار کا کھا ناحرام

٢- أكرفكارس دوكة حوال ايك سرحا يا مواتها أورايك فرمدها إموا تعا اور دونوں نے شکار کرایا تووہ حرام ہے

۳- اسی طرح سے مشترکہ جاریہ ( با ندی ) سے دطی حرام ہے

س – اگر دوعورتول کا دودھ ل گیا توسیے والے ہے کے لئے حرمت رضاعت ثابت موجائے گی

۵ - اگرعورت اور بحری کا دود چول گیا تو غلبه کا اعتبار موگا.

قاعده عسم حب مانع من اورمحرك من تعارض موتومنع

یی بعض اعتبارسے توکسی چیزگی مانعت سے اوربعض اعتبارسے اسی کی الملب الديقاضا مي تومنع كواختياركياجا يركاشلاً مهاك اوركا فروا كي يند لاشير مس سكن كسى طرح بير أبت نهيس كه كونسى لاش كا فركى بعدا وركونسى الان كى توان يرنا زجازه مزيرهى جائے كى بلكغسل دير اوركفناكرمشكين كے قبرستان میں دنن کرویاجا بیگا۔

قاعدہ عا احترات شوافع نے فرمایا ہے کہ عبادات اور تقرب فاعدہ مے ادرعبادات کے کا موں میں ایٹار کم دہ ہے ادرعبادات کے علاده میں مجبوب سے اور سی شیخ عزالدین نے تھی فرمایا سے۔ اس قاعدہ کی تائیداس آیت مبارکہ سے تعبی مورسی سے ا-

وَ نُوْتِرُونَ عَلَا الْفُسِهِ مُوَلَّوْ ده این اویر دومردل کورج كَانَ عِمْ حَصَاصَةً ديتے ہي اگرميوه انهائي تنگی سرموں لمذا عردرات اولامتیان انسانی کے علاوہ ٹواب اورعبا وات کے کا موں میں ایتارجائز نہیں ہے مثلاً ل ۔ وضو کا یا نی ، سترعورت کے لئے کیڑا ، صف اول وغیرہ امور میں ایتار مروہ ہے کیونکہ عبادات میں اللہ تعالی کی تعظیم ہوتی ہے اور ترک تعظیم جائز بہیں ہے یہ توہر ایک بی کے لئے لازم ہے بخلاف اس کے کدایک تھو کا دوسرے بھوکے کو ایک بیاسا دوسرے بیاسے کو ترجیح وے مکتاب ب - الیے ی کسی آدی کوصف اول کے لیے جگہ د سے اورخود یجھے آجا مے جائز ج - ایسے بی قرائب علم رصطرح در گاہوں میں ہوتا ہے ) میں ایتا رکروہ ہے قاعدہ میں ایع تابع ہی ہوتاہے اس لئے دہ حکم میں تنہا 1 - شلاط مله باندى كى بع مين حل داخل بوتائے دہ يع سے الكنبي موتا. ب - ، زمین کی سے میں راستہ تبعًا داخل رہا ہے تا بع كاحكم شبوع كے حكم كے ساتي مونے سے خود كود مثلة ايام جنون ميں جندنا زي فوت بوگئيں توذائض محصاتم سن تھی فوت بوحاتی <u>ب</u>ی ۔

ب - جس كاج فوت موحائے وہ افعال عمرہ اواكر كے احرام سے باہراكما ئے اس برسے وقوف عرفات مے ساتھ می اور وقوف مزد لفرسا قط موجا آہے كيونكميه وقوف عرفات كے تا بع ميں.

اس قاعدہ کواس ط ح بھی بیان کیا گیا ہے حب اصل ساقط موحاتی ہے تو ذرع

سمى ساقط موجاتى ہے۔ قاعدہ میں استان متبوع برمقدم نہیں ہوسکتا ؟ علیدہ میں موسکتا ؟ صبح مقتدی الم سے آگے نہیں ہوسکتا قاعدہ مام جوچیزی تا بع کے لئے لازم ہوتی ہیں وہ دوہر کے اس کی شرح اس طرح بھی کی گئے ہے۔ ح حيز ضنًا اورحكمًا نابت موتى ب وه قصاً إنابت ا بتدار میں جن چیزول کی صرورت ہوتی ہے بقاری ان چیزوں کی صرورت سہیں سوتی اور جن چیزوں كى بقامي مرورت بوكت ب ان كى ابتدار مي مزورت بهين وكت ان قواعد كوعلامه ابن تجم نے اور علامہ قرافی نے قواعدی کے نام سے تحرر فرمایا ہے اگر جہ یہ اکثری قاعدے میں قاعدہ کلی نہیں میں تفصیل ملاحظ فرمائیں الاسافہ سياست اور عكومت قاعره ملك جواس ك حقوق ادرمفادات كازياده خيال ركع سكة چنانچہ توم کی قیادت اورسیا دت کا ان می کوحق حاصل ہے جوقوم کی سیاست اور شربویت سے زیادہ وا تف کارمول حکومت اور قیادت سے لیے پینمایت جاح قاعدہ ہے اس قاعدہ نے حکام اورسیاستدانوں کی رہائی کی ہے۔ جو حاہم ياسيات دال تومي مفاوات اورحقوق كالحاظ نهيس ركھتے وہ انجام كارناكام ہوتے ہیں۔

قاعدہ مصر ارعایا کے معاملات میں حاکم کومصلیت بین سے کام اس اصول میں حام وقت کو کمل مرایات دی گئی ہیں اس کی بنیا دھر المربغ كا وہ ارشاد كرامى ہے جب كوسىدىن منصور نے برا رہن عاذر سے روايت كياب حفرت عريض فارشا وفرمايا میں انٹرتعالے کے اس مال ودولت کا اپنے کو ایسا ہی ذمہ دارمجتابو حب طرح يتيم كاسر ريب موتام جب مصفرورت موتى بي آواى تدر لے بیتا ہوں اورجب خوش مالی ہوتی ہے تواس کووالیس كر ديتا مول اورجب غنى موتامول تواس عصير مزكر تامول. اورا مام الولوسف شنے كما ب الخراج م مصرت عمر رض كے بار سے سوا كياكه انہوں نے اپنے زمان ميں اعلى صلاحيت كے لوگوں كو مختلف اعلى مناصب بر تقرر فرما يأتها. حفرت عاربن باسرره كوسيما لارى كے لئے .حضرت ابن مسوور بے كو عوالت اورخزان كيك اورحفرت عمّان بن حيف ره كوزمن كے بندولبت كے لئے مقررفر ما ياتها اوران كروزا مزكا وظيفه ايك بحرى مقررفر ما يا اورفرايا:-می النزکے ال میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ یتیم کا مرمرست موتا ہج خرداراس مال سيرمزكمية رسا الشرتعال فدراياس. وَمَنْ كَانَ غَنْيًا فَكُمْ تَعْفِف جِعْن بوده يرمزكر عادر وَمَنْ كَانَ نَقِيْزَا مَلْيًا حُلُ جُونَقِير موده وستورك طابق بِالْمُعَرُّوْنِ له عُلامہ زمیتی کے مسلما فول کے مبیت المال کے بار سے میں حاکم وقت کے فرائعن كواس طرح باين فرطايا ہے ١-

له - بیت المال کی چاقسیں ہیں حاکم کو چاہئے کہ ترسم کو حدا حدار کھے ایک کو ب - حاكم وتت كوحائي كدوه الترتعالي سي در سه ا ورستي كواس كى صرور كي مطابق اس كاحق دي براس مي اضا فركري اوردكي . 🔫 ۔ حاکم وقت کے لئے مین لازم سے کہ وہ بیت المال کی آراضی کو صرف عام وگول کی معبلان کے لئے مرف کرے اے ماکم کا فعل حب مصلحت عام کے خلاف ہوتا ہے توسر عا اس کا حکم نا فارنہیں ہوتا ہے علام قرانی نے است باہ سے ندکورہ قاعدہ کو دوسے را لفاظ میں ا بیان کیاہیے۔ مردہ مخف جوخلافت بااس سے کم درجہ کے منصب برقائم ہو مردہ مخف جوخلافت بااس سے کم درجہ کے منصب برقائم ہو اس سے لئے بیرط نزنہیں کہ دہ کوئی کام الساکرے حس لمیں عوام کی تصلای مذنظر زم و یاان کی خرا بیوں کو دور مذکیا گیام اس قاعدہ کی تائیداس آیت سے موق ہے ،۔ كَاتَفَتْمَ بُوْا مَالَ الْيَبِيْمِ. اللَّهِ تَمْ اللَّهِ مَاللَّهِ مَالًا الْيَبِيْمِ . اللَّهِ مَا مُعْمَ عال كح قريب عجى م جادًّ ادرجناب رسول الشرصلى الترعيرولم فارشادفروايا مع ١٠ جومیری امت کے کا موں کا بھواں ہوا در میراس نے ان کی معلال کے لیے کوشش نہ کی ہو توجنت اس پرحرام ہے ۔ جب حقوق میں تصادم ہو تو تنگدست کوخوش حال قاعدہ مے ہم پراور نوری چیز کو تاخیر والی چیز برپاور فرض میں کو فرض كفايه يرمقدم ركها جاتاب كه عبادا علی ای قاعده کے تحت یہ سل سے کہ اگر کوئی ادمی قرآن شراع ك شرح استباه زحموى منها كله الغروق ازقراني سكه از قراني

" لا دت کرر ہاہے اور ا زان مونے لگی تواب اس کے جواب کی طرف متوجہ برجائے كيونكر اذان كاجواب، اذان خم موتے سے بعد نہيں سوسكتا باوت قرآن

٧- اگركوني آدمى نماز بيلهرما بع يانماز كا وقت تنگ موريا بداوراى وقت کوئی آدمی یا اغرها کنوس میں گرنے والا ہے یا آگ میں جل جائیگا

نونما زکوجھیوڑ کراس کوسجائے۔

س- استبل سے فرض نما زکوجنازہ کی نمازسے مقدم کیا جاتا ہے۔

- قانون جرم *وسز*ا -

قاعدہ ممس صدود شرعی شک وسٹیدواقع ہوجانے سے ختم سے خ

اس قاعدہ کوہارے نقبار نے بہت جگہ جاری کیا ہے اس کی اصل مندرج زىل احاديث من.

صددكوحانتك مكن ودوكرد ادفعواالحدودماامتطعتم اس حدیث کو ابن ماجرنے حضرت ابو ہرمیہ رہ اورابن عبامن سے روایت کیا ہے ا در دالعدود عن السلين صعدكوم المانون سے جان تك مكن ميو دفع كرو أكرمسا اول كے ما استطعتم نان بوجد ترم لئے کوئی را ہ نسکل سکتی ہو توان کا للسلين محرها نخلوا بيهم نان الامام الدن يخطى في داسترهور دواسلة كرام كامعانى مي خطا كرنا عنوبت مي خطب العفوء خيرمن المخطى فىالعقوبة

کرنے سے بیڑے اس حدیث کوترمذی اور صاکم نے روایت کیا ہے اور طرانی نے حفرت ابن مسور سے موتوفار دایت کیاہے

ادر قاالحد ودوالقتل الشرك بندل معدوداور قل عباداد الله ما استطعتم كوج انكمكن موثالو

علامهابن بهام نے نتح الق برس بیان فرایا ہے کرفقها را مصارکا اس بر اجاع ہے کہ صدود سفیم کی دجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اوراس بار سے میں حدیث متفق عليه مردى ہے جب كوا مت نے قبول كيا ہے اور شيدوه سے جوتابت شده میں سنبہ بیداکر دے اورخود ثابت منہولے الم شافعی رہ نے ایختلا كياب كتبرقوى معتبر مم كيت مي كراكر شبركو توت مو توكس جزے ؟ ا گرمشبه کو قوت حاصل بوگئ توجه نابت کے درج میں آگیا مالا تحرشبه نابت کے مقابل میں آتا ہے، سف کی چناقسیں میں جنوبیاں ذکر کیا جاتا ہے ا فعل مي سنبه واسكانام شبة الاستنباه ب واس صورت مي موتا ہے کہ کسی آ دمی کو کسی جیزے حلال وحرام میں ستبہ مواوروہ غیردلیل كودليل محف لك مثلاً وه مجيف لك طلاق مغلظ والى عورت كے باسس التك ي ما لت لمن معي جايا جاكم المع جيساكه طلاق رعبي كى عدت سن يا وہ یہ سمنے لگے کہ اس کی بیوی یا باب واواکی باندی اس کے لئے طال ہے اوردہ اس باندی سے وطی کرلے توصوصاری نہوتی

۲ ۔ موقع اور کول میں سفیر ۔ یہ چھے مقامات میں ہوتا ہے مثلاً جس عورت کو الفاظ کنائی میں طلاق بائر ذی ہو یا اپنے بیٹے یا بوتے کی باندی سے زنا کیا

ہوتوصرحاری نرموگی۔

س مقدمی سفد . اگر کوئی مورت سے مقد کرے ادراس سے دخی می کرنے امام الوضیفرہ فرملتے میں اگرچہ اس کو حرمت کا عم تھا بچر می ولی کرلی اس بر صرحاری نہ موگی اور صاحبین نے فرمایا اگراسکو حرمت کا علم تھا توصد جاری موگی اوراک پرفتونی ہے۔

له فع القدرك ب الحدود - الاشباه من كله الاشباهما .

چوبح شرعی صرودست، سے حتم ہوجاتی ہیں اس لئے ا نکار کی صورت میں مجرم سے تسم من لی جائے گی انکار پر کی چیوٹر دیا جائے گا ف مقدات فوجداری میں عرالتیں تبوت میں ادنی درجری کروری سے مقدات كوخارح كرديت بس يحنفي نقري كااحسان سع الم مدود مين ترجان كاقول قبول كرليا جائر كا\_ ا كونهيں جانتى تواس باركے ميں ترجان كاقول قابل قبول معلوم رہے ترجان بدل نهيس سے كحس كى وجرسے قابل قبول مذ سوكيو محدز بان كوند جاننے کی وج سے ترجان مقرر کیا جا تاہے اس لئے اصل ہی کے درج میں ہر جياكة تهادت اقرار م كرف كى صورت مي بوتى ب قاعرہ موسم طرح ہے۔ سے دیع ہونے میں تعاص بھی صدود کی لينى معاطات تل معى شبهات سے دور موجاتے ہي (عدالت فوجدارى آج كل يبى كرتى بين ) مثلاً كسى نے سوتے موئے كودن كرديا اورير كهديا كمي نے تومرده سمجها تھا ، اس برقصاص د موگا، ویت واجب ہوگی بہرال قصاص الم معدود کے سے گرسات صورتیں اس سے تنی ہیں ا - اگرورالت كوذاتى طور برعلوم بو - تو يعلم قصاص مي معتبر سے صدور مين ي ٢٠ مدودس وراشتنهي قصاص مي وراشت س ٣- مرودس موافي بين قصاص مي معافى ہے. ٧٧ - زوره والفيركافتل فيها وت قتل كورا لع نهيس حدود ميس شها دت الفيه ٥ - تصاص گونگے كا تاره اوركتابت سے تابت موجائيگا صدواتاره سے تابت زہونگی

٧- صدود مين شفاعت جائز نهين قصاص مين جائز ب ے ۔ صرفذف کے علاوہ دیگر صدود دعویٰ برموتو ف نہیں کے نوٹ، تعزیرات مشبہ کے با دجود ٹابت ہوجاتی میں لہذاحی طرح الثاب موجاتا ہے ای طرح تعزیرات بھی ثابت موجاتی میں اوراس می تسم بھی آتی ہے اور وہ انکار کے باوجود کھی تابت ہوجاتی ہیں۔

انسانون كيحقوق واختيارات

واعده ف الأراد ادى كى كوقبضه سے بالاترہ اس كے آزاد

بچېې کيون نېو. بالفرض اگر کوئي آدمي فرار کرليا گيا ادر ک خطر ناک جگرمقيد کرديا که د بال اس کا انتقال موگيا توغصب كاضان نہيں ملكهاس كے ملاك كا باعث بنے كا ضان ہوگا اص الركسى غلام كے ماتھ السام وجائے تودونوں صورتوں میں اس كافيان عاصب كودينا ہوگا اوراگرغاصب عى إتحه نه آئے تواس كے دارتوں كوضان دينا ہوگا. اس سےمان ظاہرہے کہ اسلام کے نز دیک آزاد آدی کوخواہ مخواہ محبوس د کیاجاتی یم وج مے کا مام الوحنیفر آزاد بیوتون کوزیادہ سے زیادہ ۱۲۵مال ک مرت کک مجور قرار دیتے ہی اس سے زیادہ وہ می ابندی عائد نہیں کرتے میں ایکن از دعورت اس قاعرہ سے منتی ہے شوہر کا قبضہ اس بر ایم کیا گیا ہے اور وہ می اس ک عزت اور حرمت اور عصرت کی صاطب کی خاطر ہے۔ 

مدسرےمیں واض شارموگی ل کی آدمی کو صدت ( ناقض وضو) سی می ہے اور جنابت (جس سے سل

واجب ہوتا ہے) یاحیض اورصرت ہے توا یک ہی عسل کافی ہے ب\_ كونى آدمى سجرس آيا اوراس نے فرض نما زاواكى ياسنتيں اواكس تووى تحة المسي كے لئے كافي بي ج \_ كسى في نا زهي أيت سجده برهي ا دريين آيات بره صف يبلي نا زكا سجدہ کرلیا توسیرہ تلادت سمی ا داموجائے گا یا سجدہ تلاوت بڑھنے نوراً مي بعد ركوع كرايا توسي ركوع كافي مرحا يركا-د \_ اگرکسی سے نازمیں کئ مرتبہ مہوموا توصرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا ف: ١١ يك مرتبرا مام محدره ن اين خال زاد بجائي امام كسائي سي دریانت کیا این شوکے ذرایہ شلائے! اگرکسی سے مجدہ سہومیں تھی سہو سوگیا تو كياكرے ؟ فروايا" المصغم لايصغر " تصغيري مزيد تصغير بنيس مؤسكتي له س - کسی نے پہلے باکرہ سے زناکیا اور معرشیبہ دشادی شدہ ) سے زناکیا تو مر در حم نی کافی موجائے اینہیں کہ کو طول کی سرائعی دی جائے۔ قاعده مه الله كلام كو بالمعنى قرار دينا السكوم كل اورب معنى قرار دينے اس قاعده میں عاقل بالغ كوجياں بامعنى ادر باسليقر بولنے كى ترغيب ہے ضمنااس کو بہو دہ اور لغو کلام بولنے کی بھی ہدایت ہے گئر یا انسان کی شرافت نفس کی صفاظت سے اسی وج سے ہارے فقہا مرکزام نے فروایا ہے :-" حقیقت اگرمتع ذرمو تومعی محسازی مراد لئے ما تیں " مشلاكسى نيقسم كهائى ميساس براكونهيس كهاؤنكا تواس جله كيمعني فقيق مرا دلینا تود شوارلیس اسلئے جو چیز براسهامل موگی خواہ میل موں یا قیرت موده مراد ہوگی کیو تح معنی حقیقی مرادلینا تودشوار تربی اس لئے معنی مجازی

له ابجالرائق ا زابن جم معری

اس طرح اس قاعدہ کے تحت فقہ کے تام ابواب میں سزار ہا مثالیں موجود میں

قاعدہ سے ایک اس میں تاسیس تاکیدسے بہتر ہے ۔ اس قاعدہ میں داخل ہے بدی جب ایسا کلام بولاجائے کہ اس میں دواحال موجود ہوں تواس صورت میں تاکید سے مقابلہ میں تاکید سے مقابلہ میں تاکید سے مقابلہ میں تاکید سے مقابلہ میں تاکید اس میں دواحال موجود ہوں تواس صورت میں تاکید اور تاکسی اوری مطلاق دی مطلاق دی وطلاق دی دواوں کا حال ہے اس لئے تاکیدا در تاکسیس دواوں کا حال ہے اس لئے تاکیدا در تاکسیس دواوں کا حال ہے اس لئے تاکیدا در تاکسیس دواوں کا احال ہے اس لئے تاکیدا در تاکسیس مواد

لینازیا دو بہتر ہے صاحب در مختار وغیرہ نے بیان کیا ہے
کو د لفظ العلاق و قع آک اگرکسی نے لفظ طلاق کر رکہا
واب نوی المستا کے دلایں تواقضات کل طلاق ہوگئی تیکن

اگراس نے تاکیدکی نیت کرلی تو مینیت دیا نتر معتبر ہوگی.

( درممنت ار )

آج کل مندوستان کے قصبات اور دیہات میں جہلا مسلان بہت دیا وہ طلاق دیستے ہیں علی رکزام کوچاہتے کہ جواب میں اصتباط سے کام لیں اورجہاں تک ممکن مونوگوں کو برگاڑا ورفسا دسے روکیں اور ایک طلاق کا حکم صا در فرائیں۔ دانٹراعلم

قاعرہ مساف الخراج بالهمان پیدادارکا نفع درداری بیرے واعدہ مساف بی الفراح سے مرادکسی چیزی بیدادار اورمنافع بی اورضان سے مرادی میں اورضان سے مرادی ملکت ہے جانور کامنا فع بیدادار (خراج ) اس کا دودھ اورشل ورخت کا خراج ربیادار) اس کے عیل بین وض کر ہر چیزسے حاص فدہ خے خراج ہے۔ فدہ خے خراج ہے۔

کلملفوج من شی فعو خواجه برجیز سے جوکی نظر دار کا خان ہ ہر جیز سے جوکی نظر دار کا خان ہ ہر جات ہو کا کر دار کا خان ہ ہم ابن جان نے اعدہ دراص ایک حدیث ہے حبکوا حمد ، ابو داؤ د ، تر مذی ، نبائی ، ابن جان نے صرت عائث ہے سے روابت کیا ہے ، ایک آدمی نے غلام خریدا وہ کا بی عرصہ اس کے پاس رہا بھراس کو غلام کا بیٹلا مالک لگیا اس آدمی نے حضورہ سے عرض کیا تب نے اس غلام کو لوٹا دیا اس نے عرض کیا حضورا سے میرے غلام کو استعال کیا ہے تب آ ب نے یہ ارث دفر مایا "الخراج بالفہ ، فخرالاسلام نے اپنے اصول میں بیان فر مایا ہے بیرحدیث جا مے الکلم ہے اسکو بخرالاسلام نے اپنے اصول میں بیان فر مایا ہے بیرحدیث جا مے الکلم ہے اسکو باشمنی روابت کر ناجا کر نہیں بیان فر مایا ہے دہ منافع یا پیدا وار حواصل سے جد اسکو بین اوراصل سے پیدا نہیں ہیں داخل نہ ہو بھے اور الیسے ہی بی فا مدکو حب بیں اوراصل سے پیدا نہیں ہی داخل نہ ہو بھے اور الیسے ہی بی فا مدکو حب بیں اوراصل سے پیدا نہیں ہو بھے اور الیس لینا جا کر ہے دہ شتری کا حق ہیں ہے جہ کے لئے والیس لینا جا کر ہے دہ شتری کا حق ہیں ہے ج

من اعدہ میں الے اسوال جواب میں ضمنا واض ہوتا ہے۔
مناکس عورت نے اپنے خاوندسے کہا جھے طلاق "۔
شوہرنے کہا بال! تواس عورت برطلاق بڑجائے گی
ب - کسی آدی نے دوسرے سے کہا ، میرے ا دیر تیرے ایک ہزارہی اس
نے جواب میں کہا بال! تو یہ اقرار شمارکیا جا نیے ادراس سے ایک ہزار کا مطالبہ
کیاجائے گا۔

قاعرہ مے الے ایک آدمی نے دیجھا کہ زید اس کا سامان بچر ہا ہے دہ بید کا ما مان بچر ہا ہے دہ بید کی جاسکتی دہ بید کی خاموش رہا تواس خاموش سے زید کواس کا دکیل نہ بجھا جائے گا۔ ب اگر حاکم دقت نے دیجھا کہ فلاں آدمی کوئی جیز بچے رہا ہے یہ دیجھ کراس نے اگر حاکم دقت نے دیجھا کہ فلاں آدمی کوئی جیز بچے رہا ہے یہ دیجھ کراس نے اسکو کچے نہیں کہا تو خاموشی سے میشے والا لاسنس دا نہیں سیجھا جائے گا۔ جس سے ہی کوئی عورت اپنے نام دخا دند کے ساتھ میرسوں رہی مسیکن اپنی جس سے کوئی عورت اپنے نام دخا دند کے ساتھ میرسوں رہی مسیکن اپنی

رضاكوظا برنه كيا تواسكا يهكوت رضا مندى قرار بذ ديا جائيگا. ليكن اص قاعده سے با رجو دبہت سے سائل ایسے ہیں جہال سکوت قائمقام رضا مندی کے قرار ا اجازت نکاح کے لئے باکرہ کا سکوت قائمقام رضامندی کے ہے۔ ب - ایسے می باکرہ کا مہر برنبضہ کرنے برسکوت۔ ج \_ ایسے ہی باکرہ کا نکاح کی جرمعلوم ہونے برسکورت ح \_ سالت جب سے گواہ کے حال طین کی تصدیق حامے اوروہ اس بر خاموش رہے توریجی قائمقام مضامندی کے ہے علامہ ابن نجیم نے تقریبًا يهمقامات مذكورة قاعده كمستنى كية بي -معلاوہ فرض نقل سے انفل میں " معلاوہ فرض نقل سے انفل میں ۔ مسائل بیمیں ہے۔ ا سے سنگدست کومعان کردینامتحب ہے لیکن مہلت دینا واجب ہے اس جگر مجى تحب واجب سے افضل ہے۔ ابتدارسلام سنون سے لین جواب واجب ہے۔ اس مجر تھی برسنت س- وقت سے بہلے وطنوکر نامتحب سے اور لبددقت کے وطنود اجب سے بہا<sup>ل</sup> مى يمستحب واجب سے افضل ہے عن جن جز کالیناحرام ہے اس کی طلب می حرام ہے اس قاعدہ کے تحت ہزاروں منالیں آتی ہی مثلہ:۔۔ رشوت، سود، زناکی اجرت اوربہت می حرام اجرتیس اورحرام منافع سبای قاعدہ کے تحت آتے ہیں۔ " جرکام کرنا حرام ہے روطلب کرنا مجی حرام ہے" قاعدہ مم

قاعدہ مق میں اور اس میں میں کا میں جز کو لینا چاہے تواس کی اس قاعدہ کی تشریح میں علمار کا یہ مقولہ می ہے جوکوئی حوام مقصد سے كون كام كرے اس كى سزايہ ہے كه اس كا مقصد بورا مركيا جائے۔ اس قاعدہ مے تحت بہت سے سائل ہیں :-ل الركون مردمرض وفات مي عورت كوميات سے محروم كمنے كے لئے طلاق ديد ي توده عورت محرم منهوكى بلكراس وتركه دياجا مركا -ب- اگر کونی اینے مورث کو دولت برقبض کرنیکے لئے قتل کردے وہ برات سے محروم ربرگا ، مکن اس کے باوج د علامہ ابن تجم نے اسکے جذرت نعیات ذکر کھے ہیں الركون ام ولدا بنے آقاكو آزاد مونے كى غرض سفت ل كرد سے تووہ آزادی سے فروم مرسوگ ٢ - اگركونى ترفندار ترفنخواه كوتىل كردے تواس كا قرمنها قطنه موگا -۳- اگرکسی عورت نے حیض آوردوا پی لی ا دراسکو حکین آگیا تو وہ نمساز قضان کرنگی-قاعده من الرے تواس کی کوشش قابی تبول مرکی ۔ اس قاعدے کی متالیں معاملات اور دعووں میں بہت میں ولاستخاصہ ولایت عامہ سے دیادہ فوی ہوتی ہے قاعدہ مال اس کی مثال یہ ہے کہ ماکم وقت ولی کی موجود گی میں تیم بج يابيكا فكاح كادلى نبيس سكتا ۲ – ایسے کی وال اقرب کی موجودگی میں ولی بعید نعنی قریبی دشتہ والکی موجود مين دوركارت تروارنا بالغركا نكاح نبين كركيا. قاعده سل إس خيال كي غلطي ظام توكي اس كا عبارنبي -

1 - کسی آومی نے بی خیال کر کے جسم کی نازیڑھ لی کہ دقت ہوگیا ہے گرامی مات هي تواسكو دوباره نا زفجراد اكرني بوكي . ب - اگر کسی آ دمی نے بانی کونا باک جانتے ہوئے وصوکر لیا تجرف ہر سوگیا كروه يانى باكب تصالودوباره وصونبس كرنا جليئي - الركسي في من الدارجانة سوية زكوة ديدي كيرظا سرسواكه ده غريب تقااسي زكوٰة الا ہوگئ - صاحب الشباہ نے اس كے يؤمنشات ميى ذكر كئے ميں مشلاً 1 - كسي أدمى في مع كورات جانة موت كي كه كها ليا ده روزه كي تعناكر اس برکفارہ نہیں ہے۔ ب - كسى سيابى فى سيابى كورشن كى نون سمعة بو كصلوة خون اداكرلى يعظا بربواكه وه فوح نهيس سے نمازكا اعاده كرنا سوگا وغيردلك. قاعدہ سے اتاب اجزار جزوں کا دکر کل کے ذکر کے تزارف ہے اس میں اسال اس کے ایک کا دی تواس سے یوری طلاق ہوگی ٢- تصاص سي بعض شركاتيل كومعاف كرديا تواس سي كل شركار معاف موجا میں گے ٣- اگركسى في آد مع ج كا حوام باندها يه بورے ج كا احوام قرار قاعده به ٢ م ٢ م جب كام كام يحب ادماس كا مدركا ردونول ما عده من المحمد اوماس كا مدركا ردونول من المحمد المح ا - مثلاکسی آدمی نے کنوال کھودا اور دوسرے نے اس میں کسی کوگرادیا توكنوا لكمودن والاجرم ب ٢- كسى نے چودكوچورى كا يته تبلا ديا توجود مرم ہوگا ادراس كے بى ما تھ كا شے جائينگے. (اس قاعدہ میں زراتفیس ہے).

قاعدہ مه ٢٥٠ مرناجائز كمائى ہواوروہ حقدار كودائيں بركياسكى م اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ظلم یا رشوت سے مال جمع کیا اوروہ مرجا کے اوروہ مرجا کے اوروہ مرجا کے دارث اس کا مال میراث میں تقسیم نہ کریں (گو قانو نیا دواس کے تواس کے دارث اور حقدار ہیں گرانحلاقًا ان برحرام ہے) بلکہ آس مال کواگرممکن ہوتو حقداردل كودائس كردي ورنه خيرات كردي ك ہردہ فعل جس کی نیکی اس کے باربار کرنے سے قاعده عالم المرفق مى موده حكم عين بوتاب ادرس كانكى باربارىز برصى بووه حكم كفايه بوتاب \_ حكم عين كى مثال يخوقية ممازس بس اديبي فرص عين بس اوييني تحب كى مثال صدقات بي ادرحكم كفايه كى مثال دوبت بوسے كوبتجا المي اس کے بعد اگر کوئی خواہ تیر قارہے تواسے کوئی تجلائی نہیں کے گی اسی طرح بعوے كوكھا نا كھلانا على كوكيرے بينا ناتجى عكم كفا يہے تا قاعده ، ٢٤ حرمت سے جوازی طرف منتقل ہونے کے لئے آئی اسباب ومراتب كى شرطه كرجوا زية حريت ك طريب نتقل مونے كے لئے معمولى سبب بھي كانى ہے كا متلام الن محنون كى حرمت لم ب مديث شريف مي اس كو قتال كفر" اس کا عمداً قتل کمرنا کفر کے قریب قرار دما ہے۔ مگر یہ حرمت شاوی شدہ ہے زناكرنے كے جرم ميں جب رجم كيا جائے يا جب مرتد بوجائے تو قتل كر دياجائے توحرمت جوازى طرف منتقل بعطاتى ہے اور بيرست بٹرے اسباب بي ايكن تصاص ميں جب معاف كر دياجائے توبيجوا زمورت كيطرف آنها تاہے اور معاف کرنا بہت معولی سبب ہے ایسے ی قزاق ا درالٹیرے گرفتار مونے سے له دد المحتارم و المعالم وقا نعلار قران سه الضا

سلے اگر توبہ کریں توان کا مباح الفتل ہونا ختم موجا تا ہے اور ان پر حدجاری مزمو گی۔

دوسری مثال برہے کے عورت نکاح سے پہلے حرام ہے لیکن جب دو گوامول کی موجودگی میں نکاح موجا تاہے تودہ حلال ہوجاتی ہے لیکن معول سے الفاظ طلاق مغلظ سے اولئے سے بھرحرام ہوجاتی ہے

قاعدہ ، ٢٠ اميراث كے اسباب بين ہيں زوجيت، قرابت ازادكرنے كاحق احس كوولاكها جاتا ہے كے

اس کا ضابط یہ سے کرسبب یا تو الیا ہو جے ختم کیا جاسکتا ہو جھے زوجیت، یاختم نہ کیا جاسکتا ہو یہ دوطرح برہے یا توجانبین سے سراث کاسلسلہ جاری ہوتا ہو یا ایک جانب سے پہلاسبب قرابت داری ہے اور دوسراحق ولا ہے

قاعدہ موالے اور نہ منتقل ہونے والے ہے اور نہ منتقل ہونے والے ہے

پہلے کی مثال مال ہے اوردوسرے کامثال مورث کاعلم ، مقل تقویٰ خیالات وغیرہ صفات ہیں اورکسی ذات کی صفات ہیں تقسیم جاری نہیں موسکتی اسی طرح وارث مورث کے ذائف مضی کے بھی وارث نہیں باسکتے مثلاً خطا بت ، امامت ، وکا لت ۔ اسی طرح می شفوجی منتقل نہیں موسکتا ہما رہے یہاں ہندوستان ہیں ہجادہ شینی ، ہیر کی جائشینی ، شہرقاضی وغیرہ جزیں اسی قبیل سے ہیں مگر براموجہالت کا بہ حجزیں اتنی بڑی وراثت مشجمی جاتی ہیں اوراس ہرا سے طرے ضاوات کھوٹے ہوجا تے ہیں کر جن کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا ہے اگر ہیر کے انتقال سے بعد بیٹے کو کوئی جنین یا سیارہ میں انتا تو بیٹا دنیا بھر سے مربدوں کی نبیت کے ملب کرین کا یا ہون نہیں ما نتا تو بیٹا دنیا بھر سے مربدوں کی نبیت کے ملب کرین کا یا ہی دورہ کے مربدوں کی نبیت سے ملب کرین کا یا ہوا دہ سے دیں ہونے کے ملب کرین کا یا ہوا دہ سے دیں نہیں ما نتا تو بیٹا دنیا بھر سے مربدوں کی نبیت سے ملب کرین کا

العروق ازعلام قرافي كه ايضاً

مجاز سوجا ما ہے الاحول ولا قوة . کیل ان ہی امور میں بنایا جاسکتا ہے کہ جوامور موکل کے بغیر بھی انجسام یا سکتے ہوں لیکن جو مع بغيرانجام منه يا سحة مول أن مي وكسيل بنا نا مثلًا نكاح بيغيروكل كے تعيى موسكما مے عورت اني طرف سے سی کو وکس بناوے تو نکاح ہوجائیگا۔ اس طرح تام معابدے اوردعوے بغیر موکل کے بھی موسکتے ہیں ان میں کیل بنانا جائزہے۔ ج \_ نماز روزه من دكس نهن بنايا جاسكتاكيو بحدان كامقصد عر اس لئے موکل بی کیلئے لازم ہیں - عسم کھا نا آگر کون کیل سم کھا کر دوسرے کی صداقت تابت کرے تور جائز نہیں اس لئے قسموں میں وکا لت جائز نہیں ہے . اص شہادت کے لئے بھی وکیل نہیں بنایا جاسکتا۔ ص\_ گناموں اور معاصی میں جی دکالت درست نہیں ہے لے اكثرد قورع ندبر واقعات ادر حالات كومعتبر جاناجاك شلا سفر حو تحرک شیرا لو توع ہے اور اس میں اکثر مشقت مو آ ے اس جے اس مسلوق موزے میں تاخیر کا حکم ہے ہے اس جے اس جے اس میں تاخیر کا حکم ہے ب \_ حریفول اور دشمنول کی شمادت کوند تول ناانصافی کااندلیشہ ہے میکن اس قاعدہ میں استثنار بھی ہے مثلاً ۱- اقبل ترت (جے مہینہ) میں بچرکی پیدائش کا نسب موجودہ شوسرکی طرونا درنه غالب حالات مي ومبينيمي بجربيل موتاب مركوكون كي و له الفروق ارتراني كه الفروق .ازتراني

Pu. .

اور آبرد کی حفاظت کے لئے بی مم سے . قاعده مس الشهادت اسى دقت جائز ہے جب ده اليے طريقة علم حاصل مردنے سے ذریعہ چاریاں عقل ۔ حواس پنجیگا یہ ۔نقل متواتر استدلال - ان ذرا لغ سے اگریقین ہوجائے تو تھا دت جائز ہے ۔ فاعدہ سے افضل نج عقل میں استے اس مقبوم سے افضل نج علی مسے افضل نج علی مستحدی استحدی اس نصوص شرعيه دوسم ک بي معقو لي بيني وه احيكا مات جن مي كوئي زكوئي علت اورسبب ضرور ہے اور التارتعالے نے اسکوسی حکمت کے تحت مقرر فرما باسے اور دھن حیزی السی میں کر حن کی علت اور وحرا ورحکمت الی سمجھ سے باہر ہے وہ امرتعبری کہلاتی ہیں اس میں علمار کا اختلاف ہے کون انضل سے ایک جاعت قسم اول کوافضل قرار دیتی ہے اور ایک جاعت قسم نانى كوسم قاعدہ مہے ماہدہ کی اصل یہ ہے کہ وہ لازم ہوتا ہے ہے معاہدوں کی دوسم میں لازم معاہدات جسے نکاح بیع اجاره - دومرے معابدات جھیے کوسیل بنا نا، تالت بنانا سمعابدات لازم نہیں ہیں غرلازم ہیں اس لئے غرالازم معاہدوں کیلئے بیفہم بہتریج غيرلازم معابرت حصول مقصدك لتحكى عنابط كے يابنزمہي ان معامدوں كورج اور الاوج بروقت تورنا جائزے -ميزان عرل وانصاف قاعده عصه کمی کم کوترج کشت دلائل شیبی بلکرقوت دلائل پر كه الفروق از قرافی سه روالختارم استه الفردق

دی جائیگی لے يترجح كالبك قاعده بع چنانچرايك قياس كو دومرے تياس پر مشالا كسى جانب ايك قياس بوا ور دوسرى جانب دوقياس مول تو دوقياس كوا يك تياس برترجيع حاصل رسوگ. ب- ایک آیت کودوسری آیت برترج ماصل نه بوگی کیوبح دی بونے میں ج - ایک صریت کوددمری صریث پر ترج حاصل دموگ کیو بکر صدیث ہونے د سانسے بی دوشہا وتوں پرچارشہا وتوں کو ترجع حاصل منہوگی. بلکہ ترج توت کی وجرسے حاصل ہوگ مشلا ا۔ وہ استحسان جو صبح اثر کی وجہ سے سے وہ قیاس علی اور فاسدا شروالے بر عدم ہوں۔ ۲ ۔ وہ آیت جس کا حکم محکم ازر طبی ہے وہ اس آیت بر مقدم مہو گی جس کا حکم وه حديث جومتوا ترب خروا صريمقدم مركى اگرم وه بهت مول ایسے بی آیک زخم والے برہبت سے زخم دالے کو ترجیح رسوگی اسطرح کرابی کی دست زائدا در کا ان بوا وردوسرے کی کم اور نافق موکودکم ہرزخم کی علت ایک بی ہے اور یہ کوئی ایسا وصف نہیں سے کرحس کی وجرسے ترجے دی جانے لیکن اگر ایک زخم دوسرے سے توی سے شلا كنى كے اتھ يرزخم أيا اورى كاكرون برزخم آيا توكرون والے زخم كوترج حاصل بوكى كيو بحراس زخم سے موت كے امكانات زياده الكشن السوصس مارك نقها رفي بيان فرايا ہے. له اخوذازصای وشرح الحسامی

كنرت دلائل كى وجرسے ترجے نہيں دى جاسكتى بلكر توت ولائل يرترجح وى حائے كى له غور كرنا چاہئے كه آ حجل كيامعيار بن گياہے اس لئے امن وسكون عدل و انعاف كس طرح موسكتاب -مساقط والسیس نہیں ہوتا '' اس قاعدہ کے تحت بہت م ا - فائة نما زول مين تربيب دوباره والنيس مذبوگ بال اگر محول برنوگ توترتب ساقط نرموگی یا دائے برکھر برقرار بوجائے کی ۲ - چروجود صوب سے دباغت دیا گیاہے وہ بانی میں گرنے سے تھے۔ ٣ - تجس زمین نحشکی موجانے کے بعد باک موجاتی ہے وہ بھر ما نی گرنے سم ۔ یانی نگالنے کے بعدجب یانی کم رہ جائے تو کوال زیادہ یانی ہوجانے يرتحب يربوكا -مانل میں سونے والا جاگنے والے یہ قاعدہ صدیث شریف کی ایک استثنائی صورت ہے اوراس میں ۲۵ مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔ ا۔ سوتے ہوئے کے منعمی اگریانی کی بوند مایری توروزہ تو اسکا ۲ ۔ سونے والی عورت سے اگر جاع کر لیا تو اسکانعی روزہ ٹوٹ جائبگا ٣- سوتے ہوئے محم کا اگر کسی نے سرمونڈ دیا توجزا واجب سوگی۔

له ای شرح امحامی میم معارضه اور ترجی کابیان اصول کاک بول میں لاحظ فرائیں

س سوتے موئے وفات سے گذرجانے میں بھا دا موجائیگا ۵ - جاریا فی برسوتا ہوا اگر کسی چزیر گرمڑے اور دہ ٹوٹ جائے آواس پر ضان آشگا -اگر کوئی آدمی سوتا موادرای حالت می عورت سے خلوت موکن تو پہلوت سرتے میں اگرکسی بجم نے عورت کا دودھ بی لیا توحرمت ضاعت آب بوجائعی - ۔ اگر کسی نے سوتے ہوئے سے آیت بحدہ سن لی توسیدہ تلاوت لازم ہوگا و \_ مطلق رجبہ عورت سے اگر سوتے موئے میں وطی کرلی تورجعت موجاتیگی .۱ ۔ اگر کوئی آدمی ایک دو اول یا اس سے زیادہ سوتا رہے تونماز کی فخریت اس سے ساقط منہوگ ۔ قاعدہ مے اواجب کی اوائلی کے بعد جوجیزاس برزیادہ ہوجائی ۔ قاعدہ مے اواجب ہوگی۔ اس قاعده می اختلات سے ہمارے علما ریے فرایا ہے اگر تقدروا زائت برجتنی زیاده قرائت زیاده موجائیگی وه سب داحب شار موگ، رکوع تحب ہ میں سبحات سے زیا دہ جتنا جاسے طویل سوحائے وہ بھی فرض شار مولگا البترسے راس من اخلات ہے جوتھائی سرکامسے نرض اور اور سے سر کاسنت قرار دیاجائے گا۔ ایسے می ایک مرتب دھونا فرض اور تبین تک محوار عسل سنت بها، اسى طرح قربانى ، زكوة ا نظره ، وتون عفات نفقرزوم، اورد كرعنوانات كے تحت متعد دمثاليس موحودس. دنیاسے برائیوں کا اخراج قاعدہ ٨٤ إ برده نعل جوخرا بيوں سے ياك بو كرخودكى خرابى

کاسبب بن سکتا ہو ممنوع ہے۔ اس قاعدہ میں دنیا سے بگاڑا ورف اد کودورکرنے کی تعلیم ہے منشلا کے ۔ بلامجرم کے عورت کاسفرکر نا ناجائز ہے تاکہ عورت کی عزت اور آ برد محفوظ رہے ۔ ب- اجنبی مرد کے ساتھ عورت کو تنہائی سے ردکن اٹا کہ زنا کا ارتکار

ب- اجنبی مرد کے ساتھ عورت کو تنہائی سے روکن اٹاکہ زناکا ارتکاب نہ موجائے۔ عوضکہ موائیوں کے سرباب کیلئے یہ قاعدہ کلیہ ہے اس قاعدہ کی دوسرے الفاظ میں اس طرح تسرح کی گئے ہے:۔ جب اصل مقصد کا اعتبار جاتا رہے تو دسیلہ کا بھی اعتبار

تحتم موجاتاب له

بالفاظ دیگی اسباب مقاصد کے تابع ہوتے ہیں (صیاکہ گذر دیکا ہے)
اگر مقصد محمود ہے تو ذرائع بھی محمود اور سندیدہ اور مقصد مذہوم ہیں تو ذرائع
بھی ندیوم اور ناجائز شار مہو بھے ۔ مثلاً شراب بینا حرام ہے اس لئے خراب
کو وجو دمیں لانے کی ئیت سے جتنے ذرائع بھی ہو بھے سب ناجائز ہو بھے
ہ ۔ بیع ندات خود جائز اور مباح ہے سیکن جب وہ اوائی جدمیں رکاد ہے
ہے تو وی مان محمری بیع ناجائز ہوجائی ۔ اسی وجر سے مرادیت
نے اوان جو کے بعد بیع کو بیع فاسدا ور قابل نے قرار دیا ہے عقامہ
ابن تیم نے زاد المحاومی اورا علام الموقعین میں اس قاعدہ کے تحت
بہت عدہ کلام کیا ہے جنائج محر مرفی ایا ہے :۔

المار از المحاومی اورا علام الموقعین میں اس قاعدہ کے تحت
بہت عدہ کلام کیا ہے جنائج محر مرفی ایا ہے :۔

المار از ادر جو خو بھی جو او اور میں تا در سے مار کا میں اس کا اس بین کے اس

ر ایسا ذراید حوزی حرام اور بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہو مثلاً زناحرام ہے اور نتا ہے کے اعتبار سے بے انتہا بگاڑ کا سبب مثلاً زناحرام ہے اور نتا ہے کے اعتبار سے بے انتہا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے لہذا شریعیت نے زنا کے تمام دسائل اور ذرائع کوناجائز

قرار دیاہے۔

له الفروق ازقرافي ملكن ٢

۲- ایساذربیر جوبزات خودمباح سے گرانے سی بری بات کا ذریعه نالیا طلة مثلاً ذكاح مباح مع تلين حلاله كى نيت سے كيا جائے جوكودہ تحرمی اورگناه ہے

٣- كوتي ذريع بزات خودمياح سي سكن اسكانيتي لامحاليرائ كورداكرتا سے صلے بوہ عورت کا عدت کے واول میں زمیب درمینت کراا.

ا وُقاتُ تَمنوعُ بِي نَمارُ سِمُ الْعَرِيدِهِ . س - جناب رسول التنرسلي العَرْطير في في قرض اخواه كوتحفه قبول كرتے سے من فرا ما ہے، کیو بحانجام کا راس می سود کامفہوم بدا سرجا ماہے ۵ - حاکم و قت کو مرایا ورسحالف تول کرنے سے منع فرایا ہے کیو کھانیا اس میں نا انصانی پلاسوجائے گی یا بجیاتسم کے منافع کا صول

حفرات عمان عنى رفانے قران باك كامرف لغت قريش يرجع وترتب كوباقى ركهاا ورباقى طرق كوتمسوخ كردياتا كهآئنده حل كرشد بإخلان

اورتحرلفِ نرموجائے

4 - جناب رسول الترطي الشرطيرولم نے وفد عبدالقيس كوان برتنوں كے استعال سے بھی روكد با تھاجن میں شراب تيار موتی تعی تاكہ شراب وری كى برى عادت ميرخود ذكراً ئے له مخصاً

### بات الاستحساك

عوام وخواص کی سہولت اور راحت کی وج سے قیاس ملی کوترک کرنا اورامستحسن کو اختیار کر لینے کا نام استحیال میں کتب اصول میں قیاس خفی کا دوسرانام استحسان مع الوالحسن الكرخي كيتم بس كسي وحرقوى باضرورت شدیدہ کی بنامری جہدکسی سئلس اس کے نظا ترکے شل حکم کرنے سے بازر بي ينى فياس ما بها كوفلان سئلمي عكم بيمونا حاسيكين كسى اثر (أيت بإحديث بإاثر صحابي) بااجاع يا صرورت (كرحب كونظرانلاز كرنے كى صورت ميں انسان حرب شديد ميں مبتلا موجائيں) كے معارض سونے کی وجرسے مجتبدوہ حکم دھے۔ مثلاً ا- جناب رسول الشرسلى الشرعلي ولم نے جاندى سونے كے ظرو كاستعال منوع قرارديا بعضائح آمي ف أرشا دفرايا ب له مِي لهم في الدنيا ولكم أيرتن كافرول كم المعمون رناي

مين ادرتهار سالخ آخرت ميني في الخدرة كه

لمه ند کی کابو ن میں اس باب کو مختلف نامول سے ذکر کیا ہے مثلاً جا مع صغیر سرح ملاوی بإرمي كما البكرامة الدقدوري العناح تحف فتا وى قانى فال مِن م الخطود الاباحث اور محيط ذخرو مغى كافى وغيرومي كتاب الاستحسان كه نام سے ذكر كيا كيا ہے الخالبناي وا نعه. فقا تقديروك نعم كه الجوابرم الانع م كله قرالا قارط الم مي الوزيره مس عديفًا للس ابن رسند كهيم بي كروه دس كرمس كا استعال بحرت مواب الرب كہتے ہي كاستناء يارخمت كے طور يرديل كوترك كردينے كانام استحان ہے شمل لائم كيت مي كرضيف الاثركوتيا م العقوى الاثركوا يحسان يا قيا م يحت مي الجن المريخ المصند الم معظمهن كه كماب الأثار محدمت

اسی طرح دوسری حدیث میں ارشا دفریا یا ہے ،-نَعَى عن الاكل والشوب آب نے جانری سونے كر تنول فى آن نے جانری سونے كر تنول فى آن نے الذھب والفضة میں کھانے پینے سے منع فرایا ہے ان آٹارا ور احا دیشہ سے طا ہر ہے کہ جاندی سونے سے برتن میں کھا تابینا اوران کا استعال مرد سے لئے جائز نہیں ہے نیکن فقہائے حفیہ فرہ تے ہیں کہ (مفضض) برتن میں بینا اس شرط کے ساتھ حائز ہے كرين وألے كا منص حاندى كى جگر نزيك اوراس حصركو باتھ سے تعى سن بجرائے حس جگہ جاندی کا کام مہور ہا ہے اام الولوسف اسکو بھی کروہ قرار دیتے ہیں اام محمرصاحب ایک روایت ہیں اام الولوسف کے ساتھ می اوردوسری روابت میں دہ امام صاحب کے ساتھ میں امام صاب فراتے میں کواس طرح بیج کواستعال کرنا حقیقة جا بذی کا استعال میں كبلاتا بلكراس وقت توجأندى والاحصة ما يع ب اوردوسراحصاستعال من اصل مع اوراصل كا اعتبار سوتاب نركه تا بلع كا . ٧- يه كه بانع اورمشتري من مقدار من كمتعلق اخلات ب لین ایمی تک مشتری نے میع برا در بالغ نے تمن برقبضه بہی کیابالع زیادتی شن کا مرع سے لہزا تموجب مدیث فراون البينة للمدى والبمين كواه مئ براورت منكر مهن المند خانچرشتری سے تسم لی جائے گی کیو تھردی زیادتی کا منکر ہے گیز تا ان میں از اور اس کا منکر ہے گیز دلل استمال، سے بہال باکت اور شتری دونوں سے قسم لی جائے گی کیونکم ہرا یک ان منیں سے مرعی اور مدعاً علیہ ہے اس لیے قیاس مبلی کو برس استمان بوم صربت ذیل ترک کرنا بڑے گا.

جكرسان موحود موادربائع ومشترى مي انقلاف بدام وجلئے تودد اول كوقسم دى جائے گا.

اذااختلف الهتبائعات والسلعة تائمة تحالفا

م ریرکرنسیانا روزه کی حالت سی کھے کھا بی نیا تواس سے روزہ نہیں توسيا قياس منتفى مع كرروزه توط جانا جا بيكن مندر مرزل حديث ك وجرسے استحسانا عدم فسادموم كالحكم ديديا

من نستى دهوصا تم جس نے دوزه مي تعرف كركماني فاكل اوشرب فليتمصو لياوه ايناروزه يوراكر كيونكم فانما اطعمه الله وسقاع اكوات تعالي في كعلايا اولايا

م ۔ سے کوئی چیز کا رنگر سے بنوائی اور قدت بھی طے کرلی جساکہ آج ك تجررت موتا ہے اس مي قياس توب كهتا ہے كه يدمنا مله ناجائز مونا جائے كوكح بيع مددم بع ليكن استحسانا اجاع كى وجرسے اسكوجائز قرار د ماكيا ہے ۵ - بیک ناپاک کوس یا حض کی داوارس اور بانی نکالنے والول کی ری وول، اتھ، كنوى ميں سے ناياك يانى كے آخرى دول نكال دينے سے ماک موجاتے ہیں مثلا حس کنوی کو سینچاجار اسے اور کنوال معین ہونے ک وج سے دولوں کی تعداد - اس مقربے توجب تک ۲۹۹ دول نکلیں مے اس وقت مک سب چیزس نا پاک میکن جب آخری فرول نکال کر با ہر وال دیا تواب کنوس کی دیوارس می باک موحمی حالانکرتیاس حابتاہے كر داوارون كوماك مزمونا ما ميت ميكن أسخسا الضرورت شدمده اورحر فالميرم سے یاک قرار دیاجا تاہے۔

يه الداس طرح كى بيت مبالين بي بين الم الوصيفرة في تيال تحا سے کام بیا ہے اور قیاس می کو ترک کر دیا ہے دجرا ورا ہمیت قارمین کے سامنے ہے ۔ ام صاحب کے استحان کو براہمت مامل تھی: الم حمرفرات مہا

اصحاب قیاسات میں برابر بحث کرے رہتے تھے سکین جب امام صاحب فرماتے وستحسن" توسب خاموش ہوجاتے کے لیے ۔

الاستحسان تسعة اعدم استمسان إعم ب

العسلمك

ا ام شافعی صاحب فراتے میں -

من استعسى فقد شرع كله حس نے استحسان كواختياركيا استحسى فقد شرع كو اختياركيا -

لیکن اس کے با دحود آج کل کے بعض نام نہا دمحدث ا مام صاحب کا سخار اتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ا-

اس اعراض کی حقیقت مذکورہ چند شالوں سے بخوبی واضح ہے لہذا اس برمزید کچھ کہنے کی فرورت نہیں ہے کیونکہ جب کوئی سوئے نہی کے مرص میں متلا موجا تا ہے توالیے ہی کہا کرتا ہے۔

# عروسيام

جساكه استمان كے اقسام ميں ذكر كيا جاچ كا ہے كر استمانى عورت مجى صرورت كى وصب معى اختياركى جاتى ہے" اس سے اگر حرا يك صر مكيضى سِتوركي انساني صروريات اورمعا الاتبي دوراندشي اورخيراندشي كي طرف اٹارہ موگیاہے گراس مگر مزر وضاحت کیلئے سم بربات اورصاف کردیا۔ جائية بي كخفى وستورانسانيت كى بهت بلرى خدمت كرتاب كا دامن انانی کروریوں کو دیجے کر تنگ جس سوتا بلکہ وہ مجوریوں اور صرور تول کے بيش نظروراز ترموما تاب اور را لعالمين كى راوست اور رحمة للعالمين. كى وحت كالحب قرراس سے مطام و موسكتا ہے كرتا ہے. عمف (شہری یا ملی رم وروائع ) یوالک الیسی چیز ہے کوس سے يكافت عيد مي بنيس بوا جاسكا اس الخ اسلام نے اس كى مناسب اصلاح كرك (الرمزورت موتى ہے) تو لوگوں كواس سے نہيں روكتا اسلام توان ى معا الت اورىم ورواح سے روكتاہے من كو اللہ كفريا شرك بنوت سے جاطنے میں یا جا طنے کا امکان سویاحس سے آئندہ کے لئے انسانیت کی کوئی تخریب نظراتی موسکین جا ال ایسانہیں ہے وہال ارع عليالهم نے صاف كمدما ہے۔ تم اپنے دنیوی معاملات میں زیادہ انتماعلوبامور دنياكم لہذا ایک سیرت اورنقر کا مطالع کرنے والا لما اسبیلم بیج اسلم "( بینی) کودیکھے ك حضرت اراع على السام نے اوجود زمان جابليت كى بي بونے كا اسكو

جائزی رکھاجب کہ اس کے مقابل بیت منا ندہ ، مخابرہ ، الامستر کوناجا رُوّار ديد يا كيوبحه اس مي انساني سوسائلي كي عيا نا تخريب نظراً تي ہے سكين جها ل الیانہیں ہے وہاں ارشاور بافی ہے ومُاجَعل عليكوفى الله تمار اديرون مِن مَن كل من حرج الآية نہیں ہے مدبث شرلفياس واردب حري يركوسها ن احيامجسي وه النشر وماراه الهسلموث حسنًا فعوعند الله حسن. كنزدك عي جيرم. ای وج سے حضرت ایم عظم رہ نے شہروں اور مکوں کے رہم وروانح کھی نظرانداز مبيس كيا بلكرم كبديا:-جومز عرف سے تابت ہے وہ گوما الثابت بالعرف ثابت دمل شرعی بی سے تاب ہے۔ بدليل شرعي كه مبوط سريمي ہے جوير ون سے ثابت ہے وہ التابت بالعرف كالثابت مثل نف کےہے۔ سكن ا مام صاحب في اس كے مراتب تقرر فرما و مے ميں بيل بن مزاحم كہتے ہي المصاحب كاكلام كقركواختيار كلامالي حنيفة اخذ بنع كوترك لوكول كيمعا الماسي بالثقة وفوابهن الفج غورکزاہے جب تک امورک اصلاح والنظم فىمعامى للات ادواشقامت رہے گی توامورکوفیاں الناس ومااستقامواعليه برمش كياجائيكا استصعبد وصلحت عليه امورهدم استميان برا درجب كون بحصله ميضى الامورعلى القياس کار مزر ہے گا توقعہاں کی فاذاتبح القياس عضيها

له نفظ سلم كمعنى بيش نظر بها فرصى مي ابزيره مادي

على استعمان ما دام يهضى طرف رجوع كيا له فاذ الموجيض رجع مبلئ كا. الى ما يتعامل العملية

اس تشریح سے بہ بات معنوم ہوئی کہ جب معاطات میں کوئی دلیا فعوم الریم کتاب سنت ، اجاس سے قیاس ، استحیان سے مزمل سکے توعون کودلیں مان لیا جا ٹریگا گویا کہ منجلہ طرق استنباط کے عرف بھی مصدراستنباط اوراستدلال سے جہنا نچہ علمار کا ارمث اورے۔

اُنه دلیل حیث لایوجد جهان کوئی دلیل شرعی دمود بان دلیل شرعی که عوف دلیل سے

عوف کی استے ہے۔ ان تہیدی کلمات کے بعد عرب کا مخفر تعارف بیش کرتا ہو تو وہ ہے جو تام شہرول یا بورے ملک میں رائع ہوا ورعرف خاص عرب کا جو بھی شہرول میں ہو بعض میں نہ ہو جنا نچراس تقسیم کے تحت عرف کے جو بھی شہرول میں ہو بعض میں نہ ہو جنا نچراس تقسیم کے تحت عرف کے احکام میں فرق ہے فقہا مرنے عوف کا عتبار کیاہے لیکن عوف خاص کے بارے میں اختلاف مے علام مابن عا برین فرائے ہیں بارے میں اختلاف مے علام مابن عا برین فرائے ہیں فان العرف العام بھیلے عرف عام محصص بنے کی صلاحیت فان العرف العام بھیلے عرف عام محصص بنے کی صلاحیت میں العرف العرف ہو القیام کی محتاج اداس کے مقابم میں تیا

كوترك كرديا جائيكا-

چانچ فق کی کتابوں میں استعناع (کوئ جز بنوانا) کے جواز کا مدارای ون پر ہے درمہ قیاس تو اس کے ناجائز مونے کو کہتا ہے ۔ اورع ف خاص وہ ہے جکسی خاص طبقہ یا شہر کا ہوعمومیت اس میں

موجود نرمواس كے متعلق ارشاد فرماتے ہیں

اله الدر بوند كه الدربومك كه دد الحتار

والخاص يترك بالمالقيا ون خاص كے مقاطع ميا قبال ظنى كوترك كر دياجا ئيگا اس منفرتعارت کے بعدون کی جندمثالیں میش کرتا ہوں ا-اگر کسی شہر میں مختلف فتم کے سکے را نے ہول مثلاً روس ہی کولے لیے کہ ارے سمال اس وقت رویہ کی صورت میں مخصوص دھات کاسکتم تھی رائع سے اور روسے کا نوٹ مجی جاری ہے یانئے پسے اور برانے مسے دونوں جاری ہیں اگر کوئی آدمی ہیسوں کے عیوم کوئی چیز فروخت کرتا ہے ارر پر تعین نہیں کرتا کہ کون سے پیسے مرادمونکے توا غلب کو دیجھا جائے گا اورا غلب میں نئے میے دانے ہی لہذا نئے میے مقرر موجاتی محصاصب ملیے نے اس کے متعلق فرایا ہے ،-ال لئے کم سی متعارف ہیں۔ ۲۔ اگرکسی ضہر میں اسٹیار زیادہ سے زیادہ ایک بنعتہ کے ادھار پر فروخت ہوتی ہوں اور کوئی اوئی کوئی جیزا دصار خرید لے اور تشریح نہ کرے توہی ایک ہفتہ مرا د موگا اس لئے کہ:۔ مودن شروط کے ہوا ہر ہے المعروف كالمشروط ٣- بماري يبال اسلاميه مدارس مي مدرسين كوطازم ركهاجا اج سكن بعن د نعرايام تعطيل كى وضاحنت نبيي كى جاتى ، ليكن عرف برب كرم جر عدین عاشورہ اور دمضان کی حیث ہوتی ہے تو مدیر کی برجیٹیال بلاذکر کئے ای عرف کی بنا رستعین سوجا تیس می سے سم اگر کسی آ دمی نے تسم کھائی کروہ گوشت نہیں کھائے گالیکن اک

مہ ۔ اگر کسی آ دمی نے تسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گالیکن اک نے چھلی کا گوشت کھالیا تو وہ جانٹ نہیں ہوگا ، اگرچ قرآن پاک میں چھلی کے گوشت کو لخا طریا فرما یا گیا ہے لیکن عرفا اسکو گوشت نہیں کہا جا تا تک ہے۔

له ابزيروكم المالاشاهم الله الفاط الله الينا

۵- با راعرف بر ہے کہ شا دی میں لراکی کوجوجہ بزدیاجا تاہے وہ عاریة نہیں دیاجا یا بلکرلوکی کو مالک بنا دیاجا تا ہے لہذا لوگی کے انتقال کے ىداسىس درانت مارى سوگى -

٧ \_اسى طرح علىمرابن عابدين نے وقف ير محث كرتے ہوئے فرمايا

لانه يتكلوفى عرفه واقف كلام عرفى مي باتكرتابر اس نئے وہ جو کھے کہہ دے اس کا عتبار کیاجائے گا اور اسی درج میل عتبار ، موكاجس درج مين ثارع عليالصلوة والسلام كي نص كاموتا ہے له غرضكه ان چندمثالوں سے عرف كى حيثيت بخو بى واضع موكنى مزيد ثالو

كے لئے الا شباہ اور دوسرى كتابول كيطرف متوج سوناحا سئے۔

ون كى اسى الجميت كميش نظر الك مفى كے لئے لا زم قرار ديديا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عرف سے پورے طور پروا تف ہوا گراایا نہیں ہے تواسکوفتویٰ دینے کاحق نہیں تھے کیو بحر نقبا رکے اقوال اختلات زمان وعرت کی وج سے برلتے رہے ہم سی وج سے کہ معاملات میں تفرت الم عظم اورا بحے ث اگردول كابہت كافى اختلات موجود ہے كيو بحرا ام صاحب سے زمانے میں موعرت تھا صاحبین کے زبانے میں وہ باقی نہیں

را ملکددوسرا موگیا، نقبارنے بیان فرایا ہے

کابل من معرفة علاات مجتد کے ان لول ال عادات تغتلف باختلاف الزماك ببهت سے احکام اختلاف زبان ك وجسع مختلف موحات م كودكم

الناس فكثير من الاحكام في واتعت والفي والمورى مع كوككم لتغيرعرن اهله تله

عرف بال جا لله

له روالمتا روايع ته ابوزيرومك ته ايضاً

ای وجے سے فقہار کے اقوال کو بھی نفس شارع کا درج مال ہوتا ہے نهم ودلالت لمي ا توال نقب ر اقوال الفقهاء نصوص شارع عيرالسلام كي نعى كميطرح كتص الشارع يعنى في الغيم موتے ہیں ناکر دیوب عل میں والازلالة ولاف وحوب

العملك

كيو كالاركان كالوال مين شرلعيت كما تصابين زمان كاعرف تعي موحود موتا ہے ہی وج ہے کہ ایک فقیر جب تا رہے اور سیرت کو مدوّن کردیگا یا ا حادیث نبور کی شرح نکھے کا تووہ زارہ باوقدت موگی برسبت غیرے کو کے فقیہ كا اخذوترتيت اورتدوين شريعيت كے مالد دماعليه برتومشتل موگى ساتھى اپنے دامن میں اس زمانہ کی معاشرت اورعادات الناس کومی سمیٹے ہوگی نقهاء اخان نے عرف کودسی شرعی مان کرائی اعلیٰ ترین با نع انظری كانبوت ديا ہے اورعالم انسانيت كى عظيم ترين خدمت انجام دى ہے گرمزعی دادحسرسے نہ دے نہ دے

غالبًا میں وج معلوم ہوتی ہے کہ معترضین جب ان حقائق برطلع نہ ہو سکے توانہوں نے نقبائے احناف کوائل الرائے مے حطاب سے نوازا ا دران کے فقہ کو تیا سات کامجبوعہ قرار دیا لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے جیاک اس سوائے حیات کے مختلف الواب سے ثابت ہو جیا ہے لوگوں کے ما دات اورعرف کا لحاظ رکھنا اگراس پر وسعت نظرے کام لیاجائے اورسیرت پاک کا مطالعرکیا جائے تومعلوم ہوجا نیگا كر جناب رسول الترصل الشرعليه وسلم نے كس قدر دوكوں كى معافقرت اورعادات کا خیال رکھا ہے وفود کے ابوا ب میں اس می کیسنیکرو

مثالین نظریے گذرتی ہیں۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے قوا عد کلیہ کواک دحب ذکر کیا ہےان کے ذریعے سے کہ اس کا استنباط اگر جم بظاہر قیاس معلوم ہوتا ہے نسکن وہ ایسا قیاس ہے کہ اس کی بنیا کسی نص برقائم ہے۔

W16

بنوالله الرحس الرحيم

ضميمك

مرجومات ابي صيفرو

#### م بأخذو حواله جات

| ا زعلامه کا شانی   | البدائغ    | 1 |
|--------------------|------------|---|
| ا زامام ابن بام    | فتح القدير | ٢ |
| از امام كمال الدني | ہایہ       | ٣ |
| ازعلامه علاؤا لدين | درمختار    | ٣ |
| أزان بحيم          | الاشباه    | 0 |

## مرجوعات ابي صيفه

يرامرسلم ہے كدانسان كى عركے ساتھ ساتھ اس كى معلومات ميں جي اضافہ ہوتارتاہے جنانے سائنس دانوں نے زمین وآسان اورخلا، عدم خلا نیزاجرام فلکیہ کے متعلق جوائے آب سے جندسال سیلے ظاہر کی تھی وہ اپنہیں ہے ای طرح مسند افتاء برکام کرنے والوں کے تعلق عوارضات میش آتے رہتے ہیں جبی وجبہ سے انہیں اینے آرا راورفتا وی کوبدلنا پڑتا ہے جنانچہ آپ دعیس سے کراب سے جندسال میشتر فرنگیول کے ابتدائے دور حکومت میں انکی راشہ دوانیول کی وجه سے انگریزی تعلیم حاصل کرناحرام تھا لیکن بعد میں جائز قرار دیدیا گیا ایسے ى تحريك آزادى اورترك موالات كے ايام ميں سركارى الازمتوں كوحرام قرار دىدىا گياتھالىكىن بىدىس اس سے رجوع كرليا گياا ليے بى شابى دور كومت ميں اردومي قرآن باك كاترجه كرناجا تزنهي تصاليكن لبدسي اس سے رحوع كرايا كيا اليهي يبط لاوداسيكريرا ذان انازوغيره يرهناجا يزنهس تعالين بعدمي اس سے رجوع كرليا. يسف ريديوكى جرمر روست بلال سيم منهي كياتى تھی گراب مے کے ہیں اورالترتعالی بہرمانی ہے کہ آئندہ کی ک تبديليال بول.

ان تمام چیزول کالبی خطراگر الاحظافر ما یاجا میگاتو چیز حیزی سامند آئنگی دا، بدلتے موئے حالات (۲) بدلتے موئے عا دات (بون) (۳) علوم نبوت کی معلومات میں اصافہ (۲) مروریات انسانیہ دحوا کے اور عموم بوی وغیرولک معلومات میں اصافہ (۲) مصاحب کو می واسطر بڑا مجمر تدوین فقر کا کام ان بی چیزوں سے امام صاحب کو می واسطر بڑا مجمر تدوین فقر کا کام ایک دن کا تو حما نہیں کرم کا نزول کیجا رگی موجا تا بلکہ برسوں جاری رہا

اورای کام کے ساتھ تہتے و تلاش جدوجہد کی وجہدے معلومات روایات وامول شرعیم میں جی اضافہ سمواا ورای کے ساتھ ساتھ حالات اور عا دات ان نیر میں جن تبدیلی جوئی جس کی وجہ ہے امام صاحب سے مختلف سائل میں متعدداقوال مروی ہیں اورامام شافعی صاحب کا توبہ عالم ہے کہ ان کا بورانقر وقول اقول جدیداور قول تدیم ) سے جرا بڑا ہے اور یہ کوئی عیب کی بات ہمیں معلور ذیل میں ایک نفشہ کے فررایہ حضرت ام اعظم کے مرحوبات کی احصام سے درکو کا کو سیسٹس کی گئی ہے اگرچہتمام مرحوبات کا حصام سے حدام کا کو سیسٹس کی گئی ہے اگرچہتمام مرحوبات کا حصام سے حدام کا کی اور میا کا اندازہ ہوگا وہاں میرے معاصر ہے ان مرحوبات سے جمال امام صاب معاصر ہے اور روایت مرجوبا پرفتوی اور محالے گئی اور اس سے روشنی معاصر ہیں ایک اندازہ ہوگا وہاں میرے معاصر ہیں اور وایس مرجوبا پرفتوی و سینے سے معنوظ رمیں گئے۔ انٹ رائٹر و مماقوفی اور روایت مرجوبا پرفتوی و سینے سے معنوظ رمیں گئے۔ انٹ رائٹر و مماقوفی الا با دیڈے والیہ اینیب

### فهرست مرجوعات الي صيفه

| الماضد                                 | کی کے قرال بطرف<br>رہوع کیسا | بارجع الير                                                                        | ا توال قديم                                                                          | عنوان | نبرار |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| البطائع ولتحالقي<br>مزر مد             | الم محرصاحب<br>صاحبين        | مودار ومحاضل وقة<br>جائز ي                                                        | ربع دا دعی کاسع واجب<br>جراب پڑسع جائز شہیں                                          |       | 1     |
| الدينخاردخلاص<br>نعب به انو            | جاني من فالتي فود            | واجب                                                                              | جيرو مرسع متحب نبيذ                                                                  | 4.    | ۲     |
| نع القديرُالبِلْغ<br>ولع إلق <u>در</u> | صاعبين                       | جائز نہیں مرا <del>جا</del>                                                       | ترسے دھنوجا مزہ                                                                      | "     | ٣     |
| مدلي                                   | مامبين                       | جائزنبين ہے                                                                       | فارسي ميس قرأة جائز م                                                                |       | ۵     |
| البدائخ                                | امام زفر                     | نہیں ہے کی                                                                        | سے کی ام ولداس کو<br>عنس دیمکتی ہے                                                   | *     | ٧     |
| أ مراير                                | ماحبین                       | نہیں ہے سکتا                                                                      | مفارسے عاشرزکوۃ کے                                                                   | زكزة  | ۷     |
| ا نتح القدير                           | *                            | 10 11                                                                             | عبعا ذون سے عاشر<br>زکڑہ لے سکتا ہے                                                  | •     | ^     |
| فتح القدير                             | ماحبين                       | مرنتفائ                                                                           | کروعل الجاع برتضا اور<br>کفارہ ہے                                                    | موم   | 9     |
| N                                      | دفاستے دن پہنج<br>رج ع کیا   | Proid                                                                             | صوم اوم بخری ندرسعقد<br>سرجانتی سکن کفاره س<br>سروکا                                 | *     | 1•    |
| نقالقدير                               | انامحدصاحب                   | لعان بے لنظوکے<br>میت وقع حسل<br>۷ میز سے کم مو                                   | الكارك سے لعال نبي                                                                   | طلات  | n_    |
| نغ القدير                              | ماحبين                       | مرن کری کے م<br>برہوگا۔ یہ افغان<br>زبان کموم سے وا<br>اسٹی ٹرٹ کودکھا<br>جائے گا | کسی نے شم کھائی کہ<br>سری نہ کھائیگا تواسکا<br>اطلاق گائے اود کجری<br>ک سری ہر مجوگا | يين   | 11    |

| اخر                  | 530) (1320 | اربحاليه م              | اقوال قديم                                                                                                       | انوان  | نبراراء |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| مبراب                | ماحبين     | كفاره اداموها-          | رہاں ہاستے دخلام) کوخر پرا ان<br>رید تنے دفت کفارہ کی نیت<br>نی تو کفارہ ادا مذہوگا                              | مت ا   | 11"     |
| البدائع<br>فع القديم | ماحبین     | جاری نهوگی<br>جاری محوک | کرو پرصرزا جاری موگی<br>فرکسی پرجارگواموں نے<br>شہادت دی کواسنے فلال<br>فائمہ سے زناکیلہے توصد                   |        | 10      |
| مدار                 | ,          | "                       | زنا جاری مه موگی.<br>حق جامن میکردالالسلام<br>مین با اوراست سی سلان پر<br>دندن کما تواس مرصو تنذف                | ~      | 14      |
| فتح القدير           | "          | "                       | مہاری ذہوئی<br>دوآ دمیوں نے چری کی<br>اوراس برشہادت قائم<br>ہوگئ لیکن ایک فائب تھا<br>تو دوسر سے آدمی پر صوسر کھ |        | 14      |
| الاشباه              |            | رج انفل ہے              | جا ری مزہوگ ·<br>مدنی خان جسے اعمال ہے                                                                           | 3:     | 10      |
| - 4                  | N          | مفاربكامتبريم           | W 1.                                                                                                             | مفائ   | 19      |
|                      | *          | برمزل بريوكا            | اجر کا تق منزل مقسود م<br>منجانے کے بعد موکا                                                                     | ابواره | ۲.      |
| "                    | "          | ختم موجأ مام            | بع الم يرمي بانع كا<br>اختيار باق رتبائ                                                                          | ٣.     | rı      |

الاس بیار کے بعد رے دمرجو عات بیش میں کل کا احصار میری قدرت سے باہر ہے اگر اور بھی ہوں تواس سے انگار نہیں - 777

دِالمِين الحَيْدِ التَّحِيمُ

بابنهم

151-10-101

#### م ماخذوحواله جائ

| ازد اكر سيمسين احدالخطيب                         |  |
|--------------------------------------------------|--|
| ا زمولا اعبدالماصردريا آبادى                     |  |
| ازشورش كالعميري                                  |  |
| از حضرت مجددالف ثما نی<br>از حضرت مجددالف ثما نی |  |
| ا زعلامه شوق نیموی<br>از دلاعلی قاری             |  |
| ازها ما در الشيصاحب                              |  |

ا نقرالاسلام و مدق جدید اس حیث ان الامور اس میتوات اس میتوات اس مرقاة اس میتوان میتوا

### كيا \_\_\_\_بي

خران عقیدت کے باب کے تحت ہم لے چند اکار کو بیان کیا ہے اس جگہ مرث ستخرقین اور جدید علیار کے افکا راور آ را رکو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان حفرا نے شریعیت اسلامیر اور دستوراسلامی کے مطالعہ کے بعد کیا آ تر لیا ہے اور اس کا اظہار کس طرح کیا ہے اس کو بہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

ان افکاروآ رارکے دریافت کرنے کے لئے جھے بہت زیادہ مشخت اٹھانی بڑی ہے اور بڑی تلاش اور جوکوکام میں لانا بڑا ہے تاہم میراہ کام ایک مصری عالم کی حدید تالیف نے بہت زیادہ سہل کرویا جس کے لئے میں مصنف اوراس کی ب کے ناشر کا سفکر ہا واکر تا ہول

ائے کی خربی علا را درست رہی مشرقی علوم و فنون خصوصا اسلامیات کے برب ہی خصوصا میک کل یونیوسٹی کے برب ہی ڈاکھ اسمتہ کو اس سے بہت توج دے رہے میں خصوصا میک کل یونیوسٹی کے برب ہی ڈاکھ اسمتہ کو اس سے بہت زیادہ دلجیبی ہے حال ہی میں ۱۹ رفروری سات کہ کو نئی دلی میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات کی میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات کی میں تعلق اپنے آخرات کا اظہار کیا تھا ، اس جگریم انصا ن پ ندمغر دل اورش تی ابل قانون کے تا فرات کو ذکر کرتے ہیں۔

برونسرلامبر امنبورفرانسی محقق پرفیسرلامبر کہتا ہے برونس رلامبر اور ۱۱) جوکتا بیں اسلامی خریعیت سے بارے میں بھی گئی ہیں دہ غیرفانی خزامۂ اورلا زوال سرچشم ہیں .

(۲) قرون وطی میں اسلامی شرویت سے سی تمدن نے مدومامیل کی ہے اوراس کے عام اصولوں کو اخذ کیا ہے اہمنام وجدہ تہذیب وحمدن کی نشو ونما میں

ہونانی اور روی تمران کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعیت اوراس کے تمرن نے اسلامی مشرىعیت كوافي بهت سےمسائل ميں مغربی ا قوانین برفوتیت ما فیل سے بلکہ وہ دنیا کوس سے زماده معمم اور بائداراصول عطاكرتى ہے كا ربروارکار اورمبادیات کواختیار کیا مائے سے ان کے علادہ جرمنی کے ایک مشہور مروفسیرنے مواید کا ترجم وی کوفرالا تعاكر جس كاترجم اتنا اعلى بع ره اصل كتاب ادراس كم مصنف كتف طند بالخ کے بوقع تشرق فرملتي مي كداگرسم ينهيس كهريخة كاسلامى نقرتام انسائيت ك يخانى ب وكم ازكم يرتوكم كت مي كافقه اسلامى مسلانول كم داوان قانون كم لئ بهت كاني ب اتب بنان کے میسائی عالم بہیا واحکم الشریہ يم بازجو التاريخي ولات مي كمراعقده م كاسلاي نقرکے ذرابیان کی تمام مزور مات بوری جوجاتی ہیں خواہدہ کا روباری معاللاً موں یا دوسرے مقدمات ہوں سب کاطل اس میں موجودہے۔ نقرا سلامی کی كتب كا زخيرور مرن معرا ور ديگراسلامي ممالك كے كتب خانون مي با جاتا ہے للك اليندك شركي أروم ابرلن البرس برطف ميوزيم نيزويلكن محل مي مي يا يائے اعظم كے كتب خار ميں نقراسلامى كى كتابون كايروسين دخيرو

وكاوش كا فروبي كا بول كايروسيع ذخرواس بات كازبوس فبوت لعنق الاسلام افدم بالازبرواي كاينا ساك اينا مست عديد

موجود ہے ان کتب خانول ہیں جوکتا ہیں ہیں وہ نزاروں علائے اسلام کی محنت

ہے کہ اسلای شریعیت میں انسان کی تمام صرور یات ا ورمسائل واحکام کاحل موجود ہے اور سرمعا ملم مس کسی خسی فقیدا ورعالم کا قول ان کی وہرمانی اسے را ایک ترک ادیب کومخاطب کرتے ہوئے بروند مرمبری نے کہاکہ تمہا را نقر اسلامی اس قدروین ہے کہ تھے نجب بوتا ہے جب میں خیال کرتا ہول کہم نے کیوں نہیں اپنے ملک اور زملنے کے موانق احكام اورقا وفي نظام وفقر إسلامي فصا خذكيا كله ا آب امری کی ارور در او تورشی می فلسف می واسیان فراتے میں میں اسے آب کوحی وصدات برمسوں کرتا ہوں جب س یرا ندازہ لگا گاموں کہ اسلامی شریعیت میں وہ تمام اصول اورمبادیا موجود ہیں جو ترقی کے لئے مغروری میں سل قانون کا ج معروس آینے اپنی ا كم تقرير من فرايا كريم جديدا نداز كم طابق المانى فربعیت کے بارے می تحقیقات کریں اوراس کا مغربی قوانین سے مواز درس سي آب سے يہ بات دعوے كے ساتھ كہتا ہول كرآب كواسلامى فراديت ميں ا سے اصول س جا میں سے جوانی وضع وترتیب میں مغربی قوانین کے حدیدترین اصول ادرنظریات سے سی طرح کم نہیں ہیں ۔ مصريح هبورقا لون دان ادر مركى مخلوطا بيل كور معا لات کے بار سے میں نہایت ممبزب اور دین اصول موجود ہیں معا لات بر اس کے احکا مات اس قدر زور دار جی اورا علی درجے کے بس کروہ علم قانون كريمك بيا دى حشيت سے مديد وائين كے معيارير اور سے اتم تے بس سات یجدا نس این اور مرائے جدم عرس کی بیش ہی ان سے مرصد له نقرالا سم مناه الله المناسم المنا

بعد آب خوداندان الگاسکے ہیں وہ حضرات (مثلاً ڈاکٹر محرطی کریم جیاگا ) جوامالی بہت میں اوراس کے لئے ایڈی جوٹی کا ذور حرف کررہ کہ بہت کہاں تک حق ہجا نہیں اوراس کے لئے ایڈی جوٹی کا ذور حرف کررہ ہیں گے ہیں کہاں تک حق ہجا نہیں گاہ وراس کہتا ہے۔" ایام الوضیع مرآنیوا ہے وال کر کھر ایک جرمنی قانون دال کہتا ہے۔" ایام الوضیع مرآنیوا ہے وال کر کھر ای دانے کے عظم ترین قانون سازوں ہیں سے ایک ہیں گاہ

### جندا يخضرات

جدیدسلان مفکرین اور شرسام سنشرقین کے انکاروا را میش کرنے کے بعد منام معلوم موتا ہے کر چندا ہے حضرات کے انکارونا شرات کی تعمت اور کئی جائے کیونکم اس صورت میں اپنے مفرات کے انکارونا شرات کی قیمت اور کئی زیارہ موجا تی ہے اور بات مختید ہے کے وائر ہے سے نکل کر حقیقت بجاتی ہے خاری مروائی ہے ماری شریعی کے دائر اس نارہ باتی اور کی خرج میں محر پر فرایا ہے کہ اگر اس خرب جفی میں الفتوالی کی خرج میں محر پر فرایا ہے کہ اگر اس خرمی میں الفتوالی موتے ہیں ہوتے ہارے زرائے تک جس کو امام ماحب سے تعریب مان اس کے مقدر ہوئی ہے اور ان موس کی درائے پڑیل مور ہا ہے اس میں اس کی صحت کی دہیں ہے اور ان کی درائے پڑیل مور ہا ہے اس میں اس کی صحت کی دہیں ہے اور ان کی درائے پڑیل مور ہا ہے اس میں اس کی صحت کی دہیں ہے اور ان کی درائے پڑیل مور ہا ہے اس میں اس کی صحت کی دہیں ہے نامہ دنیا ہے اسلام کے مسلمانوں کی تعداد ظا ہر کرتے ہوئے طاطی قار فریا ہا ہے ، ۔۔

له نقرالا سلام مكاه اله چان ومبرسال يوسه او فحة

" کل سلانوں میں حنفیہ کی تعبداد دو ملث ہے له" نربیجنی کی اس مقبولیت اورا شاعت کے متعلق مضمون کی مناسبت ہے اس جگہ نواب صدیق حسن خال صاحب کی ایک تحربر پیش کی جاتی ہے: كآب مسالك المالك مي الكابي كاب كرتيه واثن بالطوبى نے چا باکہ ردسکندری کا حال معلوم کرے چنا نچراس نے اس کے نے معتبر میں بوم نامی کوجوجند زبانوں کا امرتماعیاس آدموں كے ما تعدما ابن رمد د يحردوان كيا يہ لوگ بلاد آ دمنيه سامرہ متخان سے گزرکرانسی سرزمین میں بہونچ جہاں سخت بدبونکلی تھی بھردوں و جل كراليى سرزمين ميں يہونے جال ان كوايك پرا وانظراً يا وال ایک قلع می تھا اور کھ لوگ اس میں تھے مگر آس باس آبا دکاری کے ن اتات نرتھے ٢٢ منزل و بال سے اسمے اور طیکس اور ایک قلع بر بردنج جال سے ایک بہاڑ قریب تعااور اس کی گھا ٹیول میں سربارو اجوح تعى اكرم اس ك قريب بستيا ب كم تعيس كمرمحرا الدمتفرق مکانات بہت تھے ۔ رتر مذکور کے محافظ حواس جگر تھے وہ سب مسلمان تعے ان کا خرمب حنفی تھا زبان عربی اور فارسی لہلتے تھے ہے معن ما في ح اجفرت مجد دصاحب حنفي المسلك من المن ما في ح المجاابين مكتوبات مين في مسلك ی توصیف کرتے ہیں آپ کا ایک مکتوب ہم گذشتہ الواب میں نقل کر چکے ہیں یہاں ایک دوسرے متوب کا اقتباس میش کیاجا رہا ہے مئد توحيد مي مراح الامة ركتس الموحدين المم البحثيف كانظريه بندادر وفن سجعام واب، ان کابرم سُر شرک کی رگ جال برایک کاری فرب كاكام ديتا ہے الاحنفی نرسب نے شرك كے تام دوازول كوبدكرديا ہے له رقاة مسكان ۲ كه انوارابارى محواج ا

امام صاحب نے توجید کے مسائل جن کا ذکر کتب نقر میں موجود ہے ہا یت وضاحت اور صفائی سے بیان کیا ہے بلکہ خرک کے تام چورد روازے بند کردئے ہیں اے حضرت شاہ ولی السرح اشاہ صاحب فیوش الحرین ہیں تحریر فیرائے ہی حضرت شاہ ولی السرح المجھے سول اسٹر صلی اسٹر عیہ وسلم نے بتا یا کہ خرم جنفی میں ایک بہترین طریقہ ہے اور وہ بہت موانی ہے اسس طریقہ مسنونہ سے جوکہ مرق کیا گیا بخیا ری اور اس کے اصحاب سے فرانہ میں تک

بسم الثالرحن الرجيم ا

بابديم

ام الوجنيفه اورم الكلام

### مآخذا وُرحوُ الهرَّبات

ازعلامهابن ا بی ا لون ا ر از ابوزمره مصری ازمولاتادکسی احمصاحب بنزشهری ا زعلامه امن حجسسر

۱- معجم الصنفین ۲- ابوضیف ۳- مبرا نور ۳- نیخ الباری

# امام صَاحبُ اورعلم الكلام

علم كلم كوعلم عقائد اصول دين و فقر اكبر علم التوحيد والصفات علم الاستدلال وغیرہ نا موں سے یا دکیا گیا ہے۔ اسمار کے اعتبار سے تعریف فقطی میں اگرح كي تخير مورد ولكن تعرف منوى مي سبكا اتفاق سے

وہ ایک علم ہے کرحس کے ذرایع سے اشات العقائد الدينيه ومرول يرعقا مردليم كورال طور على الغيريا يواد الحجج و يرثابت كياجا تاب الشبهات

ازاله كياجا ماب

وهو عدويقتدرمعه عل

جہاں تک اصول دین وایان کے اثبات اور کفروسٹرک کے روکا تعلق ہے قرآن پاک اوراحا دیث بنمیرعلیا تصلوهٔ وانسلام میں موجودہے اس میں سرجیز كورال ثابت كياہے ،كو حكم كوئى دعوت دليل سے خالى جيس موتى واى جكى چیزی طرن بلا تا ہے تو اپنی دعوت اور پیغام مے محاسن کو پیش کرتا ہے اور اعتراضا اور خمات كاازاله كرتاب.

حفرات صحابرواكا زمام به مقدس زمام سے كرحس ميں جزوى جيزول اي اختلافِ اقوالِ کے باوج واصول دین اورعقائد دین میں فنی باریکیاں بیدانہیں موتني تصير سكن جب حضرات تابعين كازمانه فروع موا اور بنوعياس كي كو<sup>ت</sup> قائم مونی اس ونت اس علم کو ایک فن کی چنیت ماک مولی و اور صرت امام علم کے انتقال کے بعد تو بین معراج کمال پر مہونج گیا اورفلسفیان بحتہ سنجیول کا مجورين كياكيو بحة خليفه منصورك زمارة مني فكسعة لونان كوعرفي زبان وينتقل له فيهمنفين مذا تا كه ايضلم الا حاسك مشلاً ساع موتى معراج منامى وحبدى وعيره

کر دیا گیا تھا یہی وجر ہے کہ تب تا بعین کے زمانہ کے مولفات علم کلام میں فلسفرالی کے اصطلات بالذات بالعرض دغیرہ محبرت منے ہمں م

العاصل علم كلام عبدتا ببین میں ایک فن كی حقیت اختیار كرگیاتها جنائم اس زملنے میں اس علم شریف کے ماہرین موجود تھے جنہوں نے اس علم كی برى فرد كى اوركتا بیں تضیف كیس جنانچ مورض كی تحقیق کے مطابق میسے استحرى اسكے مؤلف اور مدول اول بیں ولیے اس فن كا وجود نہ ہی گروہ بندى كى دج سے عل میں آیا ہے لیہ

اس جگرا یک سفربدا موتا ہے وہ یہ کہ فردعات دین علی تواختلاف کیے البیدا زقیاس نہیں ہے سکین اصول دین خصوصاً ایان اورلوازها ت ایمان میں اسلام میں بہت زیا دہ فرقے بدا ہو گئے آخر الباکیوں ہوا ؟ اسکا جواب علی رفے دیا ہے کہ کردہ بندی اور فرقر سازی کی بنیا دیں ، خواہ شات اورا تبلی افغر پرقائم ہوتی ہیں دریۂ اختلاف آرار فرموم نہیں ، سکین اگراختلاف رائے کو بفن وسر برقائم ہوتی ہیں سے تعراق کی البی اور شقاق و دفعات اور خول اور خول میں آنے گا تر بہیں سے تعراق بیدا ہوجا میں گی اور فرقول اور خول کا وجو دکل میں آنے سے گا ، ای سے قرآن بیدا ہوجا میں گی اور فرقول اور خول کا وجو دکل میں آنے سے گا ، ای سے قرآن بیاک نے روکا ۔ ہے

اقیموالصلوی ولانف وقوا دین کوتائم کرداد آفران بداد کرد می است کے احد خلیف تالت میں معزات نیمین کے زمانہ خلافت کے احد خلیف تالت میں معزات نیمین کے زمانہ خلافت کے احد خلیف تالت میں معزات کی شہادت کا داقد الیاسانح تعاجمال سے اختلافات شروع ہوگئے، اور مسلمان ووگروہ میں تعیم ہوگئے اور نوبت یہاں تک بہونجی کرجنگ صفین اور خبگ جسے میں میں اختلات نے بڑھتے ہوئے ہوئے کو زیری کاروب اختیار کرلیا ، چنا بچ فرقر شیعہ وہ سب سے بہلا فرقر ہے جس کے المی کے اصول اپی مرفی سے گھڑے بطور ذیل حق سے کو گرا بنا حدادین بنالیا اور اس کے اصول اپی مرفی سے گھڑے بطور ذیل کے مثل ساعری مربی مالی دجیدی دخیرہ ملائے تا

میں ہم ان باطل فرقوں کا مخصرتعارف میٹی کررہے میں جو صفرت امام اعظم رہ کے زمانہ میں پیدا ہو سکے تھے اور جن کے متبعین سے امام صاحب کا واسطر بڑتا ریا اور بساا وقات مناظرہ تک کی نوبت آگئ

## فرق باطله

ان کی با سی انبرا میں مختر میں مذہبی صورت اختیار کرلی تقی حفرت علی فرقی اور دومیة کہتے میں عام ازیں کہ میں ہوباغتی ، ان کاعقدہ یہ ہے کہ امت حضرت علی رفز کی اور اگران سے نکلی توکسی کے فلم سے یا انبح تقید سے نکلے گی یہ لوگ امامت کو تصنیہ اصولیہ جائے میں جورکن دین ہے اور ربول الشر صلے الشر علیہ ہے کہ ان عین ایک فرقہ غالیہ ہے کا عقیدہ یہ ایس کا ترک جائز نہیں ہے کہ یہ ہے کہ حقیقة نبوت حضرت علی وفر کے لئے تھی ، غلطی سے صفرت جرئیل نے ہیں ہے کہ حقیقة نبوت حضرت علی وفر کے لئے تھی ، غلطی سے صفرت جرئیل نے جناب رسول انشر میل انشر علیہ وکم پر وحی اثار دی ان میں سے میں صفرت علی وفر کو اللہ لین خدا ما نے میں کا کہ اس کو اللہ لین خدا ما نے میں کا کہ ا

شیعوں کے چندنر تے یہ براا سبیہ عبدالشراب سیا کے متبدین (۱)
کیانیہ مختار بن عبدتفقی کے مقلد سی میں ہے خاری تھالجد میں شید بنگیا (۳)
زیدیہ -اس فرقہ کے ایم زید بن علی حسین رہ میں اس فرقہ میں نسبتا دوسر سفرتوں
کے امتدال ہے برفرقہ ایم کو اسٹر تھالے اورا نبیا رکے مرتبہ تک نہیں بہونیا تا
ہے ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مریحب اگر خالص توبہ ذکر سے تو مخلدتی النار
موتا ہے (م) ا آمیہ - برفر در کہتا ہے کہ حضرت علی رہ کی ا ما مت بالنص تابت ہے
لیم ابوتا ہے (م) ا آمیہ - برفر در کہتا ہے کہ حضرت علی رہ کی ا ما مت بالنص تابت ہے

بعض حفرات نے ان کے سر فرقے بتلائے ہیں ان میں سے بڑے نرقع دومي اثناعشريه اوراساعيله ۲۷) خوارح اس کی سات شاخیں ہیں میز بحب کبیرہ کو کا فرکہتے ہیں اور اس کی سامند میں اور اس کی سخفیر اس کی سخفیر ا ارتيمي يه فرقة حصرت على في محصرت عمّان رف محصرت طلحرم محصرت ابن بيرف بطعن كرتاب اور وجي ان حصرات برطعن كرتاب اس كوسراي جاعت مي واخل كريلتة من جنگ عل اور حنگ صفين كا وجود محض ان خارجيول كي رئير دوانیوں کی وجے سے بواجولوگ قرن محابمی خارجیوں کی تحریک اوران کے محرکات کونہیں محمایے ان لوگول نے نزاعات صحابہ کونہیں مجماء انہوں بي خصرت على روز مح مقا برمي يكلم المبدكياتها أحد كورالاً الله حانجه جب می می حضرت علی روز کود کھتے تھے سی فقرہ کہ کرطعن کرتے تھے خصرت على رة بى نے ينقره سنكر فرا يا تھا كلمة المحق يرسي مماالباطل التي التي مرفشا باطلب ان کا عقیدہ ہے کہ جب ا مام سنت کے خلات کرے تواس برخرون خوا ہے ان کے مقدادہ لوگ ہی جنہوں نے حکین کے دقت خروج کیا تھا ہے لوگ كوفر مي محار حروره مي آبا و تحصے جعزت على واسے ماتھوں انہوں نے مقام نہوان يرشكست كمانى تمى. باره بزارخوارن مي صرف دس يافع ادى جاري تعرب تع ان كالروار مبرائرين كوافعا . ان كي حدور تي يري ك تبعين تانع بن ازرق ازارته ۲\_ نیوات ر نخده بن ویم م زيادين اصغر م عبدالكريم بن عجرد ٣ - مارده له ابديره منا كه مهرانوم و كه ابديره ميا

تبعين عبوالشربن اباض ر یزیدس انیسہ يزيدي ر میمون عجردی ميموني ان میں بائع فرقے میں برفرقہ حضرت فٹمان روز کے آخری دور (١١) مرجيم فلانت مي سدا بوا ادرا بتلاراس كي اسطرح بوني كرجب خید نے اہل بہت کی نضیلت میں غلوکی راہ اختیار کی اور حضرت الونحرصدلت رض تک کی تحفیرکردی اورخوارج نے تمام مسلانوں کو کا فرکہ نا شروع کرد ماکمونکہ ایکے نزديك مريح كبيره كافر سوتلي تواس فرقه نے اس زمانے ميں تم م پياشده الل میں نفی کی را واختیا رکی لینی تمام فرتول کے مقلبے میں نفی صورت اختیار کرلی -جنائجران كاعقيده يربي كهايان اقرار وتعدلين اورمونت واعتقا وكانام ب ان کے نزدیک ایان کے موتے ہوئے معصیت مفرنہیں ہے جیا کہ کارکے ما تقوطاءت مفیرنہیں ہے ان میں سے بیش کا کہنا ہر ہے کہ مرتحک جمیرہ کندوزی كهاجا سكتاب ادرختى-چو کے یہ لوگ ایمان سے عل کوجدا مانتے ہیں اس لئے ان کا کہنا ہے کواگر كسي كي دل مي ايمان بي تعين تصديق واعتقاد ہے تواس كے لئے بتول كى يوجا على سودى وجانا يانفرانى مضربيس يفرقر ج ذكر خوارن اورمعز لروضيع كم مقابل بيدا بواسماء اس لئ يه فرزبها سخف كومرجية قرار ديد بتاتعاجوان كمسلك تحظان موتاتعااس بنا پران فرق باطلانے حصرت امام اظم اوران کے شاگردوں کومرجیر کہنا فرع كرديا تعاكيوكرا ام صاحب كامسلك مع كيفس ايان ميس كمى رزيادتي نهيس ہوتی اور مریحب کبیرہ مخل فی النارنہیں ہے بلکہ تقدر معصیت عذاب مجلت کے بدحنت می داخل بوصائے گا۔ اس پروسگینڈہ مے تحت امام صاحب کے ساتھ ان حضرات کومی مرج

مشهو ركر دما كما تقاحن بن محرين على بن الى كالث اسعيدين جير اطلق بن يب عروبن الي مرة ، محارب بن وتار ، مقاتل بن سليان ، قدير بن صفر ريس حفرات المرصريث اورفقه من اورمر كحب كبيره كونه كا فركيت من اور مخلد في النار قرار

افنوس كرا مام بخارى جيسے امام الحديث اور حفرت فيع عبدالقا در جیلانی جیسے بزرگ انسان نے غالبًا آس بروسگندہ سے متاثر سوکرا ام الجنیف کو اپنی اپنی کتابوں میں مرجمیہ کے نام سے یادکیا ہے۔ ا م اپناری نے تواتی شکت اختیاری کرانی پوری کما جیج بخاری شریعی می قال عض الناس که کرا ام

صاحب کوم ن بنایا ہے رحم السرتعلی ۔
اس کی جارشاصیں میں ان کا مسلک ہے کہ بندہ مجبور کض ہے اسم ، جمریم انداہ و جبور ی انسان مجدر کف ہے داس کو

کوئی قدرت ہے اور نا ارادہ اد بزاختيار ومشرتعالي آمين بنعال اىطرح بداكرتابي بالرح جارات انعال موتے میں۔

انعاله لاختارة له وكا الادة ولالختيام وانعا يخلن الله تعالي الانعال فيه يلحسب ما يخلق في

سائرالجمادات یعن سرطرح جا دامت ہوتے ہیں اگر کسی نے حرکت دیدی قومتحرک ہوگئے ورمنہیں موضن كابان ہے كداولاً يعقيده سمورس بداموا انہيں سے ان اوگوں نے

اس عقيده كوحاصل كيلي كي

یفرقہ جریہ خالصہ کی ایک شاخ ہے جرجم بن صفوان کیطرت (۵) جہمیں مسوب ہے فیخص خواسان کا ہے والا تھا اور بی راسے آزاد كرده غلامول مي سے تھا۔ عقيدہ كے اعتبارے يرفقه معترله كے بہت

له ابود بروطا که ایشاما ا

تربيب بداس كاكبنا ب كران ترتعا لى كصفات ازلى نبسي بي اسك الشر تما لے کوخی عالم کہنا جا فرنہیں ہے یہ لوگ خلق قرآن کے مجی قائل ہیں ان کاکہنا ہے لے دا) دوزخ اورجنت دوزخیول اورجنتیول کے داخلرے بعدفنا موجا مینگی دم ، خلود فی النار یا خلودنی الجنة سے مرادطول کمث سے . رس) ایان مع فت کا نام سے اور کفرجہال کو کہتے ہیں۔ رس، ا د فرتعال كاعلم ادر كلام حادث ب (۵) انسان این افعال میں مجبور مض ہے۔ كا اهر التارتعالے کے لئے الی ہی صفات ٹابت کرتے ہیں جبیری کم كان نون كيلئة تابت كرتے ہيں ان كاكہنا ہے كہ ان كالعبود عِ شِي مِت مَقِيدٍ - الله تعاليٰ كے ليے حبم مانتے ہي جو تحول اور نزول سے ايه نرقه زمانه خلافت بن اميرس پيراموا اورخلافت عباسيس س بروان حراها مورضين كابيان بے كرحب وقت حفرت حسن مغ نے خلانت سے کنا رکھٹی اختیار کی اورامورخلافت امیرمعاویے مجے سبرد کے تو یہ لوگ ان دونوں حضرات سے یہ کہ کر کہ اب م تحصيل علم ا درعبادت هي شغول موسيح نشتغل بالعلموالعبادة علیمدہ ہوگئے۔ اسی داعزال ) کی وج سے ان کومعزلہ کہتے میں لیکن ان لوگوں نے اینے لئے اہل توحداورت در کا لقب منتخب کیا یہ لوگ مریحک کمبیرہ کوا کا ن سے خارے مانے میں اور قرآن باک کومغلوق کہتے میں اوران تعالیٰ کی روب كانكاركرتيمي أيات متشابهات كى تاوىل كرناواجب محية مي ادرانسان كو ا بيئة ام العال كاخال مانت مين دغيرو ذلك المام محد ان كى افتدر مي خار له ابوزیرو ملک که ایشا

داجب الاعاره مونے كانتوى صاور فرايا . امام الولوسف نے ان كوزندلي كها اورامام مالك نے ان كوزندلي كها اورامام مالك نے ان كى شہادت قبول كرنے سے انكاركر ديا تھا لے

## حق أورباطل

فرقر ناجیم ام تر مذی اورا مام احدنے روایت کیا ہے کہ حضور کی اللہ فرقر ناجیم اللہ ولم نے ارشاد فرمایا

تفترق امتی عنے شلات میری امت ۲ نرقوں میں بٹ وسیعین ملق کلمم فی النا جائے گان میں ہے ایک فرقہ الا ملح واحدة قالوا من کے علاوہ سب دوز فی بی الرق الله قال ما کیا وہ کون بی فرایا حب الراقة النا علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں فرایا حب الراق ان علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں فرایا جب الراق ان علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں فرایا جب الحق النا علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں فرایا جب النا علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں فرایا جب النا علیه واصعابی کے اس میں ادرمیر میں فرایا جب النا علیه واصعابی کے میں ادرمیر میں ان میں میں ادرمیر میں ان میں کے میں ادرمیر میں کی کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے کے میں کے میں کے میں کے کے میں کے کے کہ کے کے کہ کے کی کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے

گذشتہ سطور میں اہل سنت والجاعت اور ان کے عقائد کے بارے میں وق کیا جاچکا ہے لیکن اس جگر مزملیا منافہ ہے ، ایک روایت حضرت ابن عباس کی ہے جس میں مزکورہے کہ اہل سنت والجاعت کے خصائل میں وس جزیں اخا بھی ۔

راخل ہیں اسٹین کو افضل جا نتا ہی حضرت البر کرا ورصفرت عمرہ ا ۲- بزرگ جا نتا جناب رسول اسٹر صلے اسٹر علیہ وہم کے ووثوں وا ما دکو لینی حضرت عمان رہ اور حضرت علی رہ کو لینی فضیلت بر تربیب خلافت ۔

س - بزرگ جا نتا دولوں قبول کو لین گجتہ اسٹر اور قبلہ اول بیت المقدی سے اور اور تربیب المقدی سے المقدی اور تربیب المقدی سے المقدی میں ماعل مقدی ہے جاریہ بہ جماریہ بہریہ الاسٹر میں احتلاف ہے۔ ایک قول کے سابی تفعیل آئندہ سلود میں ہے۔ ایک قول کے سابی تفعیل آئندہ سلود میں ہے۔ ایک قول کے سابی تفعیل آئندہ سلود میں ہے۔

س موزوں برسے کوجا ترسمجنا، روافض کے نزدیک بینہیں ہے ٥ - ووگوائى سے بازر بنائعنى سى كوائى نە دے كدوه دوزى بے يا دەنتى بى ٧- سردوامام كے سے نمازكوم انزجاننا نعنى صالح اور فاتق. ے \_ سرووتقدریرانیان لانا

٨ - سردوجنازه مرنماز مرصنا لعنی نبک اور بد

٩ - بردوفرض تغنی نازا و رزگاه کو مراسرها ننا ا ورا داکرنا.

١٠ اميركي فريال بردارى كرنا اورايان لائے التراورات كورول تام ف<sub>ر</sub> شتوں ، تمام رسولول اورتمام کتا بوں میرا در یا تنج وقت کی نماز اداكرے، زكاة دے، روزے ركھے، ج اواكرے اور شراعیت محدی کے علاوہ سی کی اتباع نرکرے۔

اور باطل فرقے چھم لینی رانصیہ، خارجیم، قدریہ جبری جہمیہ مرجیم ان میں سے سرایک کے بارہ بارہ فرقے ہیں ہی طرح ۲×۱۱=۲> فرقے موئے سطور ذیل میں ہرفرقہ اوراس کا عقیدہ اوراسی کے ساتھ الل سنت

والجاعت كاعقيده بيان كياحا ماس

برایک تاریخی حقیقت سے کران تام فرقول کا اصل بانی عبدالشربن سبالين صنعاني ميودي ہے جوسلمان ہوگيا تھاليكن زمان صحابيس بنيات تِديدمنافق ربا حضرات صمابه يغ محدما منعي تمام جنگرول كى اص اوراسلا میں کتربیونت کرنے والا بھی ہے اوراس کے بعد تو ہوئے ہیں وہ سب اسی کی ذرتیت اورای کا فیض خبث ہے ۔۔ حضرات صحابہ رہ بربعض انکھنے والوں نے اس تاریخی سی منظر کو نظرا نداز کیا ہے۔ یا در کھیے ! میود اور مشركين كى عدادت يريض فطعى ب

مومنین کی عدا دے میں عدادةً للذين امنوا مرياره شديد آب خوريانيكم

لتجدت إشدالناس

المیعود والذین اشرکوا یہودیوں کوا در مرکبین کو مسلمان کتف مجولے ہمائے ہیں کہ ان سے سیاسی معا الات ہیں ہمشر جسم مہوم وہ اسی سہومی مبتلا ہیں .

(۱)- رافضیه

| المل منت والجاعت                                                                         | عقائد                                                    | نام فرقه |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                          | حضرت على رم كونى كيت                                     | ا– علوم  |
| کے ربول اور نی بین " محدر سول الشر"                                                      | میں ۔<br>حضرت علی رہ کو ضواکی خدات                       | ۲- ابریہ |
| عمايشوكون اورحصنورصلى الترطيرولم كى دما                                                  | مي اور رمول كى رسالت مي                                  |          |
| مي هي کوئي شريک نهيں۔                                                                    | شرکی انتیاب ان کانام<br>امرتشیر میسید                    |          |
| بمتمام صحابضت دوی اورمبت کمتے میں والدہین                                                | جوحضرت على ره كوتمام صحاباً                              | ٣- غيور  |
| ماؤامن بعداهم يقولون ربنااغفلناولاخوانسا<br>لذين مبقونا بالإيمان ولإتجعل فى قلومبًا غلًا |                                                          |          |
| لذين اسوا ربنا انك رؤت مهيم".                                                            | 7                                                        |          |
| محدرمول الشرخاتم النبيين بيں اورآپ پر<br>ندر پنجرد مکی حد                                | کھتے ہیں کہ نبوت حتم نہیں<br>ہوئ اور ہرزامز مینی ہوتا کہ |          |
| برت م ہری ہے۔<br>یہ غلط ہے اسٹرتعالے نے فرایلہے واوکعوا                                  | امامت کی ناز بجزادلادی                                   | ۵ – زیوب |
| سمالواکھین<br>یہ خلطہے ہرمسایان عاقل با ننے کے                                           | کے کسی کے چیج جائز نہیں ؟<br>کو حضرت عاس معالب           | ۲ - عاصه |
| میر منعیب ہر میں وں میں<br>میے نا زما کڑ ہے لبشر لمبیکہ اسس میں                          | بر مرک با ق با<br>کے کسی کوانام نہیں نے                  |          |
| ىلاحيت مو. •                                                                             |                                                          |          |

|                                                                   | 58                             |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ابل سنت والجاعت                                                   | نقائد                          | نام فرقہ    |
| م غلط مع بلكرا يان لا في كعلا بين كوكا نوسيال                     | کية سرو , وسرو راسے اپنے       | 11:         |
| جانے اسے کو کو جس ہے اور اسلام طیب ہے۔                            | کوناصل ریجاده کافرہ            | ۷- ماوسمير  |
| غلط ہے ایفنا                                                      | زمن المفيضح فالحاني            | م ابامید    |
|                                                                   | كنا زنوام كم الاص              | - ol-V      |
|                                                                   | الم الح تهدر لد                |             |
| ے غلط ہے جومر تاہے رہ کسی کے قالب میں ہیں<br>معرب خوال دھی ہے شدن | تناسع آواگون كورست             | و يتناسخيه  |
| المادمن ولاعم ورحاي فيهاميون                                      | اکبة میں                       |             |
| ان پرلعنت کرنیوالا کا فرہے حضرت الحقر و حضوت ایر پیز حضور         | نشرة<br>طلوا حضرت زمير حضرت عا | ١٠ - لاعنه  |
| ملى الشرطسية م كصحابي من اروهرت عاكث م كانفيات                    | رلعنت كرنے والے مي             |             |
| امل بعل موجود ہے -                                                |                                |             |
| يخيال مشيطاني مصوائي حضرت الماكم عليالسلام كي عليالسلام كي علي    | كيته بس كر صعرت على فر دنيا    | اا - داجعير |
| ا دوماره كوني دنيالمين نهآ ميكا .                                 | امر اعراد نگران امرس مال       | 10.         |
| ملان البيس داوي الدين عيد من خلاف عباية                           | , اسمان بادشاه سيخورج          | ١٢- مرّفيس  |
| اور منوامير من حسفد را اسال مول مي ده المول كرائ مي               | کرنادرست ہے                    |             |

#### ۲- خارجيه

یوگ بجی جاءت کوحی نہیں جانتے اورائی قبلہ کوگناہ کبیرہ کے ارتکاب پر
کار کہتے ہیں اور بادشاہ کی اطاعت کو لازم نہیں جانتے اور حضرت علی خ اور حضرت علی خ اور حضرت علی خ کور الحقے ہیں اور نعوذ وا بشر کا فرنگ کہتے ہیں اور نعوذ وا بشر کا فرنگ کہتے ہیں ان کے بارہ فرقے ہیں .

ہیں ان کے بارہ فرقے ہیں .

اسان کے فراب میں کوئن خوب نہیں اسلامی خاری فرافی ہیں ہے مغرات کے ملاوہ نہوت اسان کے ملاوہ نہیں نہیں اسان کے ملاوہ نہیں اسان کی ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں اسان کے ملاوہ نہیں کا ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کے ملاوہ نہیں کے ملاوہ نہیں کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کے ملاوہ نہ کوئی کی کوئی کے ملاوہ کی کوئی کے ملاوہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کے ملاوہ کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی

|   | 4 - | 0-1 |
|---|-----|-----|
| 1 |     | La. |
|   | 3   |     |

|                                                 | 1.1.6                                                                          |                                                                   |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 | ابل سنت والجاعد                                                                | مقائد                                                             | الزقر  |
| النابي المسنت والجا                             | يرا يمان نهي بي بلك فروعا إ                                                    | قول صامح الدعل صامح الد                                           | رياضيه |
| رامیے                                           | كے نزديك ايان تصرفي أوراة                                                      | نیت ایمان ہے                                                      |        |
| ن ہے بھر کون جرضوال                             | بركجاس بيءا ودمومرشيطا                                                         | ہارے کام ہاری قدرت اور احدا                                       | تعابيه |
| رعى كل شئ ندىر                                  | ۔<br>قدرت سے با مرنہیں . ان ان                                                 | سيم بغدا كالمي كوئي دخل نبس                                       |        |
| الى مثلًا روزه المازا ج                         | يغلطه فالقن سب ظاهرا                                                           | فرائف پہماننا فروری نہیں ہے                                       | جازمير |
| زے.                                             | زكوة اورشها ذين انكا منكركا                                                    |                                                                   |        |
| فنك سبعك توكعنه                                 | غلطب أكرمعلحت اورتدبس                                                          | اگرکا فردد چندموں ترمعی ان کے                                     | للفيسه |
|                                                 | الهين ہے.                                                                      | مقالبه سيمجا كمناكفرب.                                            |        |
| م مرب بانی بہالینے                              | غلط ہے بلکہ الناسنت ہے ج                                                       | اسکانام کوزیر مجی ہے یہ کہتے ہیں                                  | وربير  |
| 11 11 11                                        | سے پاک ہوجا کیگا۔<br>کے مدان میں میں قدمان                                     | غىلىم جىم كالمنافر فن ہے.<br>كى دازە شار                          |        |
| عوة والواالزلوة                                 | زلوۃ دنیا <i>درطن ہے</i> اقیمواات<br>من ش                                      | زکوۃ دینانرمن نہیں ہے<br>شین اکارطی: مدیندیں مد                   | متربير |
| ع مع مین جده اوارب<br>محصور از مستاه دادند      | ایران تر رمب مارای طرف<br>اینده میران خاد زامیت روم                            | شرخدا کی طرف سے نہیں ہے<br>مدینا: خاص کو سعہ یا کر نفیدی          | 1      |
| م منظیم این مع صلو اعلان<br>- کامند به انگریزیش | لارم ہے اور حازفا عی امام کے<br>کا بعث مذاہر ایمان کا                          | ا درخاز فا <i>من کے پیچےجا کرنہی</i><br>ہے ' ایال بندہ کاکسب ہے ' |        |
|                                                 |                                                                                | قرآن مخلوق ہے، مرروں کورعا                                        |        |
| ، وق مي ميان مين<br>العرآن منس فرما با          | بِعَصُّ الْعِرِّ الرَّابِيِّ مِنْ<br>نِعَكُمُ الْعِرَّانِ نِهَا مِاسِحِ مُلْكَ | اورصدقه سے نفع نہیں، مواج                                         |        |
|                                                 |                                                                                | بيت المقدس سي المحينس ول                                          |        |
|                                                 |                                                                                | صاب كتاب ميزان كينبس                                              |        |
| ANAMA CONTRACTOR                                |                                                                                | فرشنے موضین سے انفل ہی                                            |        |
| رِنعُ انجسَاپِ. ا ور                            | كِثَابٌ مُرْفِقُهُمُّ الحِ اور وَالسَّرْمُ                                     | نیامت میں ویدارخدا نه موکا کرا<br>ا                               |        |
|                                                 |                                                                                | وليامكينس ادرابل جنت كو                                           |        |
| رمتيامت مي خوا كاديلا                           | بي بكه نَقَدُ كُرُّ مُنَا بَنِي آدُمَ . او                                     | بى سوماً اورمرنا موكماً ارتيقول                                   | 1      |
|                                                 |                                                                                | 1.,                                                               | •      |

| ابل منت والجماعت                                                                                                                                                                                          | مقائد                                               | نام فرقه    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| مِوكًا وُجُوهُ يَوْمَيْذِ نَاضِرَةً يُكراماتِ اوليارِق إِن                                                                                                                                                | این موت سے نہیں مرتا ہے اور                         |             |
| اوراب جنت كوسونا اورمرنانهيس خاليريني فيتاأ مبرأ                                                                                                                                                          | علامات نيامت شلاه جال فيرح                          |             |
| مفتول ائي موت بى سے مراجع علا اب فيامت                                                                                                                                                                    | كينس اوراس كعلاوه ا در                              |             |
| دمال وغيروس حق مي مطلقه ثلاث بغيرطلاله مح                                                                                                                                                                 |                                                     |             |
| صلال نهي حَتَّ نَبِيكُعُ زَوْمُ اغْيَرُو · مِه عَلَط بِصِصور                                                                                                                                              |                                                     |             |
| معران سے بہلے سی نبی تھے ہار سے نزدیک                                                                                                                                                                     |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                           | رِلُوگ بِمْرِدِل كومعصوم بين نق                     | ž.          |
| ا يمان بالنيب هيم بيم يُؤُمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ                                                                                                                                                            |                                                     |             |
| الشرتعالي كا دره برسلكر بورى كائنات برحكم ہے.                                                                                                                                                             |                                                     | 111.7       |
| ينططب ملكه اعال كاجزا اورزام فن العلمة عال                                                                                                                                                                | على فحزا اورسزا كهيمنين                             | االراجير    |
| ذرة غيراس ومن بعمل متقال دري شراسره                                                                                                                                                                       |                                                     |             |
| احوال گذشته لوگول کا بحث توی میں ا درا ترار لازم<br>بعرف دور خرجی د                                                                                                                                       |                                                     |             |
| ہے ۔ قُلُ سِنروُوْا فِی الْاَرْضِ ۔<br>میں میں میں میں اور                                                                                                            | مہیں بلدانکارلازم ہے<br>میں از کارارازم ہے          | ė           |
| یہ فرقر می فرقر جنبے سے جے ان کا یہ خیال غلط ہے مرف منکوم سے حجب حلال ہے .                                                                                                                                | عورتين مانندهون مخيي سي في<br>المرينية الندهون مرين | الماليم وهي |
| المبرمرف سلوم سے محب حملال ہے۔                                                                                                                                                                            | ا ملک مہیں جس سے جانے جبت ارو                       |             |
| ت دریه                                                                                                                                                                                                    | ,                                                   |             |
| دونوں کا افرار مروری ہے قَلُ اَلْمِیْعُوُ السّرُ<br>دَالرَّسُول .<br>نیکی ا در بری سب ضراکی طرف سے کین ادب<br>لازم ہے انٹرتعالے جس کوچاہے شیطان کے<br>دوال کر ہے۔ إِنَّ السِّرُبِكُلِّ شَیَّا مُحْمِیطا ۔ | كيت بيهم كوفر من كا اقرار                           | ا- احدیہ    |
| دَالرَّمُوْلَ .                                                                                                                                                                                           | سنت کانہیں                                          |             |
| نیکی ا در بری سب منداک افریت سے لین ادب<br>ر                                                                                                                                                              | انکی ضرا ہے اور بری شیطان                           | ۲-تنوم      |
| الازم ہے اللہ تعالیے جس کوچاہے شیطان سے                                                                                                                                                                   | و ح                                                 |             |
| والدكر ہے. إِنَّ السَّرُ بِكُلِّ مِنْ مِنْكُلُّ -                                                                                                                                                         | 1.                                                  |             |

| ابل مذت والجاعت                                                      | عقائد                            | نام فرقه  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| و معال م م الوق نهيس ماري الاده ميالشر تعالى كرفت م                  | بارے افعال ہاری مخلوق میں        | 4 کیسانیر |
| يغلط يجشيطان وج دہے۔ اِنَّ النَّيْكَا لَ اِلْمَانِ عُرُّوَّا مُبْنِي | 40                               |           |
| الاعتقادمافض كام ايان بمشربتاب                                       | ا يان فرمخليق وكوي مواسي اورميمس | ٥ شركيير  |
| سبافعال كابدله مع حَرَّا أُرْبِا كَاثُو الْيَحْسِبُوْنَ              | انسان كے افعال كابرنسيس          | ٧-ديمسير  |
| سجيزفاني ہے بجزذات بارى تعالىٰ كے                                    | دنیافانی میں ہے                  | ن دنديوس  |
| الم برخ و مع الزيس كليعوا الترد أطبعوا الرسول و                      | الم برخودن ما ئزہے               | ۸-ناکسه   |
| أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .                                          |                                  |           |
| كنها كى توقبول ب جاب بزاراً كناه كئے بول -                           |                                  | ومتبري    |
| بجرين فرنسيم بقدادا يكي فرف فرن وركب                                 | السبط كال بحكت رياضت             | ١- قاسطير |
| سنت بح ال اومكت مباح ادر تركيفس كے لئے                               | فرض                              |           |
| ریا منت اگرشاق مرموتو واجب ہے                                        |                                  |           |
| رِجِائِزِسِ مِلْسُنَ كُلِيْرِشَى الكِمْلُ كُولَاتُحْنِي              | استرتعالى بحى ايك شے ہے          | اا-نظامير |
| الشرقلا فالتبرف كاس ادره مرجزكوما تاب                                | منهدمها خ كشرقه وي بانهي         | ١٢ منزليب |
|                                                                      |                                  | -/        |

#### الم - جيسرير

یا لوگر بریات میں جرکو داخل کرتے ہیں الم شافی ج سے سی نے جرکے ہار ہیں وریافت کیا لوز مایا توالک برا مطاور جب اس نے کہا میں نہیں جب اس فرایا ہی جباور اختیا ہے۔

اختیا ہے۔

ابضطرب خبراد شرب خدا کی طرف سے کا دادہ برخدا کی گرفت ہیں نبدہ کے ادادہ برخدا کی گرفت ہیں نبدہ کا کو افتیا زنہیں ہے ہے۔

اب دفا لیہ جدہ کا عمل ہے لیکن قدرت منظر ہے کئین دل کا اطردہ ضرط ہے۔

ان اختیا نہیں ،

| لم بل سنت والجاعت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقائد                                                  | نام ذقر    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| قدرت اورطاقت برجيز ميانترې كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بندہ کاعلی جی ہے اوراس کی<br>قدرت بھی گراختیا رنہیں ہے | ۳-معیہ     |
| ایا ن کے بعدا درجی فرض ہیں۔<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایان کے بعد کوئی چرز فرخ نہیں                          | س-تاركىي   |
| قرآن پاک نے ایسے لوگول کی ہیمت کی ہے جکہ<br>خرزح کرنا اور دینا سجی منروری ہے<br>رہ میں کا خریب منصور میں سے کا کا در دیدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لىركىي زكر زاهنري نهدين                                |            |
| روں رہ دوری ہی ہی مودی ہے<br>پرخرہے بلکخروہ ہے جس سے ردے کوسکون ہواور<br>نفس گھرا ہے جفرت لقان نے بیٹے کونصیحت<br>معمد مرش کڑنے کا میں ایک ایک میں مدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | el .                                                   | ۹-متمنیہ   |
| کی تھی : کیا بھٹی اُٹیم الفسکوۃ المح<br>یا غلط ہے بلکا نظرتعالی عنی ہے اور بڑا ہے دکریم<br>کفعک ماکٹ کر ویجکم کا میر ٹیڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | على سے زیادہ عذاب اور                                  |            |
| ر منامی الشرتعالي الله ورستول كومولكليف<br>دنيامي الشرتعالي الله ورستول كومولكليف<br>دينا به ده اسكا امتحال ب دومت دوست كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دوست این دوست کو                                       | ۸جيب       |
| مردرما بخاب<br>طردرما بخاب<br>الشرتعالي عبرت كيلية ولماله ولك كغير في كمن يُختا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | ۹ خونیر    |
| فكرم وخت فرا مبردارى كرما مي جوا دانسگى كى جزى الى الى كى جزى الى الى الى الى الى الى الى الى الى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ضلک معرفست میں تکرکرفاعباںت<br>ہے                      | ١٠ يحكرب   |
| تقیم ہے اللہ تعالے نے سرچیز کا جوالی پدا<br>میاہے وضکفنا کم اُ دُواجًا، الّذِی خلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عالم مين تعتبيم كون جيز نبي                            | ااچسبی     |
| الْهُ زُوَّانَ كُلَّهُمَا اللهُ مُنْ اللهُ وَوَانَ كُلَّهُمَا اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ | ج کام تقدیرانی سے ہے آس                                | ۱۲- حجتبير |
| ہے کو لاک عی المتر الموی و مرجم ایا جم العظم العاجم العاجم العاجم العقام العقم العقم العقم العاجم العاجم العقم العلم العقم العلم العقم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم ال | ى مجت بنده بريمين                                      |            |

#### ۵-جهمیت

ان كااس براتفاق بے كرايان كاتعلى ول سے بے زبان سے نہيں بارے بیاں اقرار زبان سے تصدیق قلب سے ہے بیالگ عذاب قراسوال بحيرين اكلام موسى سب كاانكاركرتے ميں ا معطليم ااساراورصفات بارىسب إيربات غلظ باسارا ورصفات ضراكى مخلوت انبىرى جومخلوق ہے دہ اىك صادراندازەس خدا کی مخلوق ہیں المحكى بع اسارا ورصفات خالى تعلى انازه سے باہرہیں۔ لَتُنَامُ وَيَحْكُمُ مَا مُرْيَد استرتعالی کامکان محاورد استرتعالے مکا نیت سے پاک ہے وہ حاضر اليى عِرْ ہے جرمعلى نہيں وناظرہے. م-وارديم اعدون مي جائيگا محرابم بنططب بلكركا فرك لئ بيشه دوز في نه آئيگا - اورمون دورح مون شامت اعال سے دورخ میں جائيگا بھر الشرتعا ليسكف فت كالمرم سينجات إليكا میں مرجا میگا ٥ حرقيه ابل دوزخ موزخ مي بطن اين علط سے الله تعالی نے جا با اُسْتُوالْعَذَابِ ك بعدا شرمسى بمريك انذاب أبيم فراياس سے ابت ہے كموت د موگی کرا مکدم میں مدے جا تیں اور کھر ب ج الم محسوس منهو. المي مخلوقي مران الوريت انجيل، زنور المي الموال المي كلام رباني بين المخلوق أبين الموكة منال كاكلام منسوق نبين المي كيونكه خالق كاكلام منسوق نبين موتا ہے۔

| ابل سنت والجاعت                                                                                                      | عقائد                                                  | بام فرقه     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| یہ غلطہ وہ تعلیمی اور مکیم بی آپ کی                                                                                  | کہتے ہی محدر بول انڈم کی نشا<br>مائے میں محد رسول انڈم | ۵-عبریہ      |
| رسالت کا ذکر قرآن میں ہے۔<br>تمہال خیال غلطہ اگردوزخ ادرجنت فنا<br>مدائم سائل آئی سے ماما کے دریار مرجع الحدیث       | دورخ اورجنت رونوں                                      | ۸- فانیر     |
| مرها كمي كے تواس كے الل كمال جا يُنظَّى المرهمة من الله الله عقد مركب الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |                                                        |              |
| رتک ڈواکجاً لِ وَالْاِکْرَامِ<br>یہ خیال علط ہے بلکر معراج حبان روح کے                                               | حضور كومعراج حياني منيس                                | ۹ ـ زنا دقيه |
| ساتھ ہوئی یفس سے ثابت ہدے ، عالم حادث ہے گئ من عَلَمْ مَا اُن اور قیامت طور ہوگی ہے۔                                 |                                                        |              |
| اس کا منکر کا فرہے<br>الفاظ اور منی روانوں ہی کلام النی ہمی قرآن باک                                                 |                                                        |              |
| لفاظ اور منى رواول كے مجبوعه كا نام بى -                                                                             | كاكلام مصمعن البي بس                                   |              |
| عزاب فرحق ہے۔<br>ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔                                                            | قرآن کے مخلوق ہونے میں                                 | ١١- وإقفير   |
|                                                                                                                      | توقف كرتيمي.                                           |              |

#### ٢- مرحب

ان کااس پراتفاق ہے کہ ایمان کے بدکوئی چیز فرمن نہیں ہے یہ کفریم بارے نز دیک قبلت بیٹے اُخریکا مہ استارکی کی میں کہ ایمان کے بعد استعمادہ علط ہے ہا راعقیدہ اس باب میں گذرہ کا ہے۔ کوفرش نہیں کوفرش نہیں کا نام خارکہ میں یعقدہ غلط ہے اگر یہ دوست موا آلوال قبالی ا

| ابل سنت والجاعت                                             | عقائد                        | نام فرقبر  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                             |                              | 11,        |
| بريد فرماتا. مَنْ كُسَبُ سُبِينَةُ وَالعَالَمَ فِي إِلَيْهِ |                              |            |
| خُطِيئتهُ فَأُولَئِكَ أَضْحًا بِالنَّارِ                    | چاہے کردمعزنہیں              |            |
| يرعقيده علط سے ملكردد زخ اور حبنت اواسك                     | بنده طاعت سي تقبول الد       | ٣- ماجيبر  |
| متحق کون بو بھے اس کا ذکر قرآن میں موجو دہے                 | معصت سے کمنے رہیں وا         |            |
| بي غلط سے الان اور شک دولوں ایک جگر جمع                     | ا بنے ایان میں شک رکھتے      | م ـ شاكمه  |
|                                                             | بن ادر كهته بن رور ايان      | -          |
| يرغلط ہے يہ ايان كے اجزاد ميں سے نہيں ؟                     | ا مان عل مع حوتا اوامراور    | ۵ ۔ تنتیر  |
| ايان يرب، ٣ مَنْتُ بِالسّرالِ                               |                              | -          |
| م غلط سما يان قرار بالسان اورتعديق بالقلط الم               | ایان عل ہے                   | يا عمل     |
| بيمنافق كاايان بع بكيومن كاايان تور در برو زوق              | مادنين كويان زيادتي وقاع     | ہے سیہ     |
| ا کرتا سر۔                                                  | ا ي م م م م م م              | 67 -6      |
| ر بات غلط سے مداسوقت کہا جا تا ہے جومعلوم                   | کیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں      | م رق الله  |
| ہواں واقع مرمون موجب خداکو دل سے مان                        |                              | ٨-حيس      |
|                                                             | ان دانشر                     |            |
| لیاتواب دنشارالشرکیسا                                       |                              |            |
| قیامن لاکن توریج ہے اول سے شرائط ہیں                        | تیاسباطل ہے                  | ۹-شربير    |
| اليرغلط سي اطاعت معميت من المين سي                          | اليركهتي مي اطاعت الميكي أوا | ١٠ مبيعتير |
| 261 - 511                                                   | ہے اگرچردہ گناہ کاحکم کرے    |            |
| مصوط سے الترتعالیٰ کی کوئی صورت ہیں لئیں متم                | كبتة بي الشرقعالف آدم        | اابتبهته   |
| في اونس م دركور سے اس كادب كياتى كر                         | كواني صورت برسيداكيا         |            |
| ا علطه بكروق مع                                             | واجب سيتحبب ايك              | ١٢ مِشوب   |
| ميل باري ك باريخ السنت والجاعت                              | تقطور ووض كاب ورزاف          | il c       |
|                                                             | لر فرماتين -                 | مي واحف    |
|                                                             |                              |            |

ا مام مراحب براعتراضات المخدرم بالاسطورس بربات بخوبی واقع المام مراحب نے جوزانه بایا وہ اتفاق سے وہ زمانہ تھا کہ بہت سے فرقے جم لے چکے تھے چنا نجرتاری کے طالب عم مربہ بربیا ہے کہ دولت عباسے یہ کا زمانہ مناظروں کا

کان عصوالعباسی عصر دولت عاسی کاز ان مناظروں المناظم احتله کازانسے

بازار دن کے جوک سے لیکرا مرا را ور رؤسار کی مجانس تک اور درسگاموں سے لیکر محراب و مبریک مناظروں کا بازار گرم رہا تھا کوئی مجلس ان تذکروں سے فالی نہیں تھی ایسے ماحول اور زمار میں جہاں تعیقی اپنی نہم دفراست کی بنار مرا امرکز کر تی سے عبالاً اور کی بنار مرا امرکز کر تی سے عبالاً اور کا من مخصیتوں کو فراموش رز کرنا یہ میں موجاتی ہیں ایسے وقت میں قابل اور لائن مختصیتوں کو فراموش رز کرنا یہ میں موجاتی ہیں ایسے وقت میں قابل اور لائن مختصیتوں کو فراموش رز کرنا یہ میں موجاتی ہیں۔

ابل ق اورا بل انصاف بى كاكام بواب ـ

میری برگذارش اس وقت بہت اُ چھے طراحۃ برجولی آجائے گی جب آپھوری دیرے لئے اپن توجہات کو ندوستان میں خصارہ انایتر سالاہ کے بعد کے ماحول کی طرف مرکور کر دیں گئے یہ وہ زبانہ سے کہ حس میں نظور ل کا بہت فیوع راہے ۔ عیسائی ، آریہ ، قادیا نی غیرمق کد ، بر ملوی ، ولیندی کا بہت فیوع راہے ۔ عیسائی ، آریہ ، قادیا نی غیرمق کد ، بر ملوی ، ولیندی کر مناظروں کا بازار گرم کئے ہوئے تھے جانچ بہوت الحرائی ماحب کی تاریخ کا طالب ملم اچی طرح جا تاہے کہ ابن ہوائے حضرت مولانا اشرف صاحب تھا نوی ، حضرت مولانا محد قائم صاحب نا نو توی ، حضرت مولانا اشرف ماحب تھا نوی رحم ان ترکے خلاف کیسے کیسے فوے صاور فرمائے اور علی ماحب تھا نوی رحم ان ترکے خلاف کیسے کیسے فوے صاور فرمائے اور کا میں طرح انکو برنا م کیا۔ بابن ہم ال ان خرد مرام بان حضرات کی قابلیت اور کا میں سے کے معرف رہے ۔

بالکل ای طرح ہے امام صاحب کے ماتھ حاد نہیش آیا التہ توالے نے فہم رسا اور دماغ اکمل درج کا عطافہ مایا تھا اپنے خالفوں کوان ہی کے الفاظ میں خاموش کر وینا امام صاحب کے نزدیک ایک معولی کام تھالہذا طرح طرح کے اتبہام دیا کران کو بدنام کرنا نٹروع کیا کس نے مرجی کہا توکسی نے قیاس اور اہل الرائے ان کا نام رکھ دیا دوسری طرف بعض معاصر من کو بھی ان کی ابھرتی ہوئی شخصیت سے صداور تعصب پیدا ہوا عرضکو اسی طرح ولب وال کو اس کی ایمرتی ہوئی رئیس ایک ورسے کیکر دوسرے دورکی طرف منقول ہوتی رئیس اور اہل انصا ہے جی ہوں نے مالات اور واقعات کا تجزیم کیا اور دودھ یا کی کھیے دہ کھی دہ کرکے دکھا دیا جس کی وجہ سے وہ علمار جوگر وی تعصب میں کو فتار نہیں ہوئے دہ نے میں طرف سے دل وروا تعاف کا تجزیم کیا اور دودھ میں کو میں میں مونے دونے نوٹ کی میں خور رہے کیا دیا جس کی وجہ سے وہ علمار جوگر وی تعصب میں کو فتار نہیں ہوئے دونے نوٹ کی طرف سے اپنے دل وروا عالی کو صفرات ایسے بھی صفر در رہے میں اور امام صاحب کی طرف سے اپنے دل وروا عالی کوصاف نہ کرسکے اور کی طرف سے اپنے دل وروا عالی کوصاف نہ کرسکے اور کی طرف سے اپنے دل وروا عالی کوصاف نہ کرسکے اور کی طرف سے دور کی میں ہوئے دور سے دیا میں کو تھی ہوئے دور سے اپنے دل وروا عالی کوصاف نہ کرسکے اور کی طرف سے دور کی کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے دور کی کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے دور کی کرسکے اور کی طرف سے کو تو تو تو کی کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے کو تو تو کی کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے کوساف نہ کرسکے اور کی طرف سے کوساف نہ کرسکے اور کی کوساف نہ کوساف نہ کرسکے اور کی کوساف نہ کوساف نہ کوساف نہ کوساف نہ کوساف نہ کوساف کی کوساف نے کیا کوساف نے کوساف نے کوساف نے کوساف نے کی کوساف نہ کوساف نے کوساف نے کوساف نے کوساف نے کوساف کوساف نے کوساف کوساف نے کوساف کی کوساف کوساف کی کوساف کی کوساف ک

ا ما م بخاری اور ان کے استا ذا مام ذلی کے درمیان رخبش محص غلط دہمی کی وج سے بدا موئی حس کوہم اس مگر نقل کرتے ہیں جوہا ری گذارشا ت کے لئے موید ثابت ہوگی .

المام بخارى من عمر في فيشالير تشريف لا كا دريمال مدت تك تيام كيا اس اثنارس وه روزان درس ديتے تھے امام محدين يحيى النالي کوجب ا،م بخاری کے نیٹ یورٹسریف لانے کی خرمونی توانہوں نے ا يخشا كردول اوردوستول سع كماكمتم لوگ اس عالم مردها لع کے پاس جاؤ اوران سے احا دمث کاساع کرولوگ ان کے ارشار ك مطابق ام مخارى كى خدمت مي حامز بوي اورانهول نے امام کے درس صوریت میں شرکت شروع کردی لیکن بعد میں ان کی مجلس مين خلل بيدا موحيا. حاتم بن احير محود في امام سلم كے حوالہ سے جو روایت کی ہے وہ اس سے زیادہ سیل ہے فراتے ہیں اہم بخاری نيشا بورائ توان كااستقبال اس قدرت ندار مواكراي استقبال نرمیں نے کسی گورنر کا دیکھا اور نہسی اور حاکم کا ، اہل میشا پوشہرسے نكل كر دومين منزل كسكت و امام ذبلي نداين محلس مي فرما ما يتخف الم خاری کے استقبال کا را مہ رکھتا ہو اسے مزود جانا جلیئے اور مي خور محى ال ك استقبال ك لئے جا دُنگا جنانح من الورم حوالا براكون ابيا عالم دتعاجرام بخارى كاستقبال مي خريك وبوابو ال الوكول كے علاوہ امام بخارى كے مشتا قان زيارت كا آتا ہوم تھا كرمكافول كى داوارس اورهيتي آدميون سيع يرى تعين آب ب يبال أكر دارالنجارين مي تيام فرمايا . ١١م ذالى في لوكون كوامام بخاى كاستفال يس خركت كى رعوت دين ادراس مي خود شرمكي مونے کے با وجوداینے کا مذہ کواس بات کی تاکید کردی کہ وہ اما ہم)

سے سی مسئلمی استفسارہ کریں کیوکھ اگرانہوں نے اس کلجواب ان محمسلك كي خلات ديديا توفرق باطله كوشات كابهار المته آمائے گا الیکن لوگ کے بعض آنے والے تھے ام بخای نے دوسرے دن درس شروع کیا تو دھی ایک شخص نے کھوے موکر دریافت کیا حضرت! الفاظفران کی نسبت آپ کیافراتے میں؟ آب في جواب ديا كرمار يتمام ا فعال مخلوق اورحادت مي اور ہارے الفاظ ہارے افعال ہی ہیں ایام کار فرانا تھاکہ ملس میں سخت اضطراب اور شوروغل بدا موا کسی نے کید کہاکسی نے کھے، نوبت ہاین رسید کر گھروالوں کومجبور سوکران عل مجانے

والول كوكهرس إبرلكا لنايراانه

یہ ہے وجراختلاف ا ام بخاری اورا ام ذالی کے درمیان حس کو یا ر توگول نے خوب خوب احیالا، ورنه حقیقت برسے کر ہزام والی کوحمد میدا موا اورنی امام بخاری فرآن کے مخلوق مونے کے قائل لی ایک غلط فہی

بداہوئی اوراس نے میج بداکر دی۔

اسى طرح امام صاحب كى طرف مستعض على رمشلًا امام بخسارى كوغلط تهى مونى يا ان كو يحيط فرمعلومات ميوكي ورنهم المام سجارى كوال وحود مكرانكي تنقیدات نہایت مختیم، باک مالمن می خال کر تے ہیں اورای میں مہاری نلاح ہے۔ انہوں نے اگر امام صاحب برتنقید کی وہ جانیں اوران کاخدا ،میر اورميرے قلم كا بركز يرمقام بين ب كرمي امام صاحب ير تنقيد كردال يا انکی تغلیط و کی رہے۔ انہوں نے امام صاحب کے متعلق جو کھے تکھاہے اس میں وہ باک باطن میں ہاں یہ بات دیجر ہے کہ میں ان کی تنفید یا دیجر صفرات کی تنفید کولسیند مذکر دن اور تحقیقات کے معیار برمی قرار مد دون اس کے

له مقدر نتحالباری مکت میم

ماتھ میں یہ بات میں صفائی کے ساتھ کہنا جا ہا ہوں کرجن حضرات نے ام صاحب برجوا عراضات کئے ہیں ان سے امام صاحب کا مقام اور بندیو گیا ، کیونکی

رنگ کھلتا جلئے ہے جتنا کہ او ہا جائے ہے

امام صاحب براس اعتراف کے بدرکہ وہ انم مجتبدین میں صاحبِ مسلک داجہادا درتا بھی ہیں " اعتراضات خواہ و کسی بھی سم کے میں تاریخکبوت موجاتے ہیں ، اس لئے جھے کیا صرورت ہے کہ میں گڑ ہے ہوئے مرد سے اکھاڑوں ، حق یہ ہے کہ امام صاحب براعتراضا ت ہی ان کے امام اعظم ہونے کی دس ہیں ۔

امام صاحب نے علم کلام میں کون کی اواختیار کی عقائد میں ان کاکیب مسک ہے اوراس پر بعض نے کیا عزاضات کے ہیں اس فعیل میں جانے کے بہا ام صاحب کا ایک خطر جوانہوں نے اپنے زمانے کے مشہور ہوٹ عثمان بتی کے نام تحریر فرما یا تحصابہ ش کرتا مہوں اس خط سے جہاں ام صاحب کا مسلک خودان کے قلم سے واضح مہوگا وہاں اس زمانے کے تعبض علماء کی علمانیمیوں کی طرف اسٹ رہ موتے ہوئے امام صاحب پراعزاضات کی تاریخی فویت ہی واضح مہوجائے گی ۔

عَان بَی امام صاحب کے زمانے کے ایک مشہور محدث تھے ، ایکے باس جب امام صاحب کے متعلق غلط خبر سے بہونجیں قوا نہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط محمل کا خلاصہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کو ایک دوستانہ خط محمل کا خلاصہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مرجمہ ہیں اور آپ کے نزد میک مومن کا خال (گمراہ ) مواجا کز ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ امام صاحب نے حوتفصیل جو اب دیا وہ مطور ذیل میں درنے کیا مار کے ہے ۔

دی ین درے کیا جارہ ہے۔ مکتوب امام صاحب ابومنیفری طرف سے عثان بی کوسلام علیک میں آپ کی طرف انظروہ کا لاشریک کی جربھیجا ہوں بعدازیں میں آپ کو تفوی واطاعت ضاوند تعالیٰ وصیت کرتا ہوں ادرات تعالیٰ حساب یعنے والا اور حزا دینے والا کا فی ہے میری طرف جنا ب کاگرائی نہ آپ جو چھ نصیت آپ نے اس کو مجھا، جنا نے اپنے والا نامہ میں جو کھی تحریر فرائی تھی میں نے اس کو مجھا، جنا نے اپنے والا نامہ میں جو کھی تحریر فرائی تھی میں نے اس کو مجھا، جنا سے ہے میکن میرا خیال ہے کہ خالبًا آپ کو میر ہے تعلق کہیں میں مولی مولی اور بیات ہے کہ میں مرجیہ ہوگ اور بیات ہے کہ میں مرجیہ ہوں "اور میں مومن کو کمراہ مجھنے کا قائل ہوں 'اور بیات ہے کہ میرا عقیدہ قرآن کریم اور خوت رسول انظر صلعم اور آپ کے ہو اس کے علاوہ جو کھ ہے وہ میرے نزدیک برعت ہے اس کے علاوہ جو کھ ہے وہ میرے نزدیک برعت ہے اس کے علاوہ جو کھ ہے وہ میرے نزدیک برعت ہے اس کے علاوہ جو کھ ہے وہ میرے نزدیک برعت ہے اس کے علاوہ جو کھ ہے۔

اگر مجے آپ کے متعلق ہے اسد نہ ہوتی کہ آپ کو میرے اس عولینہ سے انٹر تعالیے کے نفع مہیں ہونی کے گا تو میں ہے ولیفہ ہر کرنہ تحریر کرنا لہذا آپ نے جولئے قائم کرئی ہے اس کو ترک کیمئے اور شیطا نی وساوس سے بچئے (الشر تعالیے ہاری اور آپ کی حفاظت فرائے اور جی ای سے اپنے کئے اور آپ کے سفا طب کے اور جی ای سے اپنے کئے اور آپ کے لئے حسن توفیق اور رجمت صلاوندی کو مانگنا ہوں سے بختر انسان مفرک تعا، جنانچہ اوٹر تعالیے نے حضور می انتر علیہ دم کے مووث ہوئے کے ووقوں کو اسلام کی قرید کر عرف والے اسلام میں واضل ہوگئے اور کور کے اور اس کو گئے اور شرک سے بری موگئے اور ان کا مال ، جان دو سرول پر حوام ہوگئے اور شرک سے بری موگئے اور ان کا مال ، جان دو سرول پر حوام ہوگئے اور شرک سے بری موگئے اور ان کا مال ، جان دو سرول پر حوام ہوگئے اور شرک سے بری موگئے اور ان کا مال ، جان دو سرول پر حوام ہوگئے اور شرک سے بری موگئے اور ان کو اس اقرار سے حوام ہوگئے اور ان کو ان کو ان کو ان کو کھوں کو کھو

اسلام میں داخل ہونامقبول تھا یا قتل یا جزیہ الینی اسلام کی طرف بوانے کے لائے بیتان شرط تعسیں )

اس کے بعد تعنی اسلام لانے کے بعد موشین برفرائف نازل ہوئے حن برایا ن کی حالت میں مل کرنا حزری قرار دیا گیا الشرفعالئے نے ارشا و

فرمایا ہے

الذين آمنوار عملوا المطعة جايان لائے اور الم مالح كئے اور اس كے علاوہ شل اس كے دوسرى آيات قرآنيم موجرد ميں جن سے ظاہر ہے كوئل كا صالح كرنے والا ايان ضائع كرنے والا (غيرمون يا بالفا دي كرئ افر) بنيں ہے ، اور اگر اليا قرار ديا جلئے گا تو بجائے ايان كے دي روسرانام تجويز كرنا موكا احد اليے لوگ حرمت وحقوق ايان سے خارج موكراني حالت قديم (شرك ) كی طوف لوٹ جائيں گے، اور آپ اس كے فرق سے بخو بی واقف ميں كر لوگ ايان ميں تو مختلف المراتب ميں ، إل على ميں مختلف المراتب ميں ، إل على ميں مختلف المراتب ميں ،

معلوم مواكرتمام انبيا رعليهم السلام كأون اكيبى بصحبانجالاتواكي

كاارشاديسے۔

شرع لکومن الدین ما تہارے گئے کا دین کو تقررکیاہے جس وصی به نوخاوالہ ذک کی رصبت حضرت نوح ہ کو کی تحاور اوحینا الیک وما وصینا جو کی آبی طوز ہم نے وی کیا اور کی تفات بہ ابراھیم و موسیٰ وعینی ابراہیم حضرت میں حضرت میں کو گئے۔ ان انتہ والدین والا تفرقوانیہ کی کی کردن کو قائم رکھوا وراسیں آخری بدیا نہ کرو۔ معلم ہوا کہ ایان بالٹ ریول کی ہوایت مثل فرائض اعمال کے ہیں سے تعنی یہ دونوں چزی طلبی میلی میلی میں میں کو فرائش سے بدا ہوگیا، آپ ایک تفی کو فرائش سے ناوا قف ہو مون کہ ہے۔ اس ان انتہ میں برایا ہے تا ایک تعنی کے موالے میں ان انتہ میں ایک ایک تعنی کے موالے میں ان ان انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں ان انتہ میں براہی کے موالے انتہ میں ان انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں ان انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں ان انتہ میں براہی کی انتہ میں براہی کے موالے انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ میں انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں انتہ میں براہ میں کہ میں انتہ میں براہی کے انتہ انتہ میں کو انتہ میں کہ میں میں انتہ میں کو انتہ میں کو انتہ میں کو انتہ میں کو انتہ میں کیا کہ میں کو انتہ اعتبار سے مومن ہے خود اسٹر تعالے نے قرآن باک میں یہ اطلاقات کئے ہیں کیا ہے۔ ہم اسٹر خص کے مہرکیا ہم ہاں شخص کو حوضا اور اس کے رسول کے بہجانے میں گراہ ہواس مخص کے بہار قرار دینگے جومومن ہو، لیکن اعمال سے نا واقعت ہو، الشرتعالے نے الفن کی تعلیم کرتے ہوئے فرایا ہے۔ کی تعلیم کرتے ہوئے فرایا ہے۔

ان تفل احد اهمافتذكى الرايك كراه موا محول كن و المحافظة الأنتر دوسرى يا و دلاد المحافظة الأنتر دوسرى يا و دلاد المحاوض الأنتر الأنتر المحارث الأنتر المحارث الأنتراب المحارث المحارث

فعلتهااذًا وانامن الضالين جبين نے يه ام كيا تما توسي مراه (الأئير) (نا واقف تما)

اس کے علاوہ اور بہت کا یتی ہیں جاس دعوے کے لئے دلی قاطعہ میں اور احادیث تواور سی تریادہ واضح ہیں کیا آب گفتگو کرتے ہوئے ہیں ہیں "مون ظالم" مون خطی "مومن عاصی "مومن جاہل "مون ندنب" یہ ہوتا ہے کہون ناواقف کولیک گنبہ گارہے دینی ناواقفیت کوج سے لیں بایس برعامی ہوتا ہے کہون فاواقف کولیک گنبہ گارہے دینی ناواقفیت کوج سے لیا ہا ہے کہ وطا کار مولیکن ایمان کی وج سے با ہوایت ہو خطا کارسی اور گراہ سی ہوج بیت کو حضرت بیعقو بے علیال سام کے میٹوں نے اپنے زعم باطل میں فرض کرے) اینے والدمخرم کو کہہ دیا تھا

ان ابالفی صلال مین ہارا باب کم ان کم ان میں ہے اور باب کم ان کم ان میں ہے اور بات کی کم ان میں ہے اور میں ہے ا یعنی اس معالم میں ہی وہ گراہی میں مبتلاہیں ، نعو ذبالتر ایر اعتراض نہیں ہے حاست انٹر آپ خود قراران کے بڑے عالم ہیں بعنی اس تقریر سے مقصود آپ براعتراض نہیں ملکہ الفاظ اور حقائق سے فرق کوظا مرکر نا

سود ہے۔ (اور الاضا فر لمئیے) حضرت عمرون حفرت علی و امیرالموشین کے لعب سے بکارے جاتے تھے قاس کے پیمنی تھے کہ دہ حرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائف ال ا کال کے بابند تھے بحضرت کلی وہ نے اہل شام کوج ان سے لڑے تھے ہوئ کہا،
کیا میں سے ٹرو کرکوئ گناہ ہے ہو تو گئے گئے گئے گئے گئے کہ کا آپ قاللین ہفتولین
دوند کو در برح قرار دیتے ہیں ، اگر آپ مرت ایک کو العنی حضرت کی اور طرف الان کی کی
برح ت سلیم کرنے تو دو در برے فرات کو کیا کہ بی سے اسکو تو بھے لیے اور فور کر لیے کے کم میرا
میں کو ایمان سے خارج ہمیں کر تا ہول میں کہتا ہوں جس نے تمام فرائف کوا واکی ا
دہ اہل جنت ہے اور جس نے ایمان والی دونوں کو ترک کردیا وہ کا فراور دوزجی ہوا
اور اگر کسی مومن نے کوئی فرض ترک کر دیا تو اس کا معاملہ الت تعالی کی مرضی پرو تون
اور اگر کسی مومن نے کوئی فرض ترک کر دیا تو اس کا معاملہ الت تعالیٰ کی مرضی پرو تون

ہے جہا ہے اس سر سے روسے اور جہا اس کا وطوب دھے۔
میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اصحاب رسول النہ صلیم کا آئیں کا اختلاف النہ
تما نے اس سے مہتر واقف ہے اس بار سے میں جھے آپ کی لئے نہیں معلوم کہ کیا ہے
ادر آب البہ لکوٹرک فرائفن کی وجرسے کیا کہتے ہیں ہیں نے جو کھر عرض کیا و بہاضحا ب
ریمول ادنہ ملی افتہ دلیے وقع کا مسلک ہے اور و بہاست ہے اور و بہافقہ ہے حضوت نافع
نے کھی فرایا ہے کہ بہہ قول تھڑت عبداد انہ من عرف کا ہے اور عبدا کرکم نے طاوس سے اور
انہوں نے ابن عمر واسے روایت کرتے ہوئے فرایا ہے کہ بہی حضرت علی وہ کا ارشاد ہے
ادر انہوں نے ابن عمر واسے روایت کرتے ہوئے فرایا جسے کہ سی حضرت علی وہ کا ارشاد ہے
ادر انہوں نے ابن عمر واسے روایت کرتے ہوئے فرایا جسے کہ سی حضرت علی وہ کا ارشاد ہے

معمدوالمواصعابه احبعين له

المعمر المعنفين مروا تا ١٩٠١ ن ا

### فقراكبرا ورامم ابوعنيفر

فقا اکرام او منیغ ہی کی گاب ہے لین انسوس کو بھی حضارت کہتے ہی کو خوارت کہتے ہی کو خوارت کہتے ہی کو اختیار کیا ہے۔ ہولانا خبیل نے میرت النعان ہیں ای راہ کو اختیار کیا ہے۔ ہاں او تم الحوون کے زدیک فق الحرون کے زدیک فق الکر امام صاحب ہی کی تعنیف ہے جس سے الکارشکل ہے۔ فق الکر حفرت امام البوحنیفرج کی گاب ہے یا نہیں یہ ایک ایسامسکر ہے جس پر مروو فریق امتکرین اور مثبتین ) نے اپنے اپنے دلائل بیش کئے ہیں مولانا سطبی فعما نی نے اپنی تالیف سیرت نعان میں فرمایا ہے کو فقر اکر مہیں مولانا سطبی فعما نی نے اپنی تالیف سیرت نعان میں فرمایا ہے کو فقر اکر مہیں مولانا سے کو فقر اکر مہانی اور آخر میں فرمایا ہے کہ فقر اکر میں مولانا ہے کہ فقر اکر کے اپنی دائے ہے وقول کرنے ہو جو نہیں کام واقعات بھی لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کو مہم اپنی دائے کے فتول کرنے ہر مجبورتیں کی تر

رے۔
نظام ہے کہ یہ کوئی تستی بخش جواب نہیں ملکوا ہاتھ قبت کے لئے دعوت ہے
کہ دہ اس سلسلہ میں اپنی تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ دائے ملط ہے یا صحح اس کا بحزیہ توہم ذیل میں کرنےگئے بسکین اس الشرکے مقاطم میں دوائیں اور شیس کوئیں۔
دا) مولانا فقر محمد صاحب لاموری نے صاحب اتحاف النبلا کا رد کرتے

ہوئے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ متعصب صاحب کا یہ تول کہ (امام ابوضیفہ سے کوئی تالیف بھی بسندسے ماثور نہیں اورا یک جاءت علی رنے اس سے انکار کیا ہے) بایر اعتبار سے بالکل عاری ہے کیو کھوا ہی سنت والجاءت میں ہے کوئی ان کی تا لیف سے منکر نہیں موا، مرف بعض معرز لہ لوگوں نے انکار کیا ہے سوان کا قول قابل اعتبار ہیں

امام ابوصنيف كى تاليف ميس سے كتاب نقراكبراكتاب العالم والمتعلم وكتا الإسط نا \_ الوصية، كتاب المقصودالسي مشهور ومعروب مي كه ممتان سندنهي ران کی سندی دکھنی ہوتوقاضی الودید کی کتا بارکوۃ النا رخ اورالوسلان ى كتاب طبارت سے بابلی میں اور ابوعلی الدقاق کی كتاب النكاح كے العق را بوالمنصور ما تریدی کی کتاب الزکوة کے باب زکوة السوائم اورکتاب لوکالت البين الشرارا ورابوالليث مرقندى كى كتاب النكاح كے باب المهركود تھوك

دد، علىمكردرى في مناقب كے من الرتحرير فرما ماہے۔

فان تلت ليس لابي حنيفة الرَّق يركي كم الم محاصب كى كونً تصنیف نہیں ہے توم کہتا ہول یربات معزله کی ہے کدان کا دوی ہے کہ ایم صاحب کی علم کلام میں کوئی کتاب نہیں اس سے ان کی غصن فقراكرا ورائعالم والمتعلم كا المماحب ك تصنيف بي الكاركزنامي اس لي كرائم ما نے اس کتاب میں ابل سنت و العاعت کے بہت سے تواعد ذکر كئے ميں اور معتزله كا دعوىٰ كام صاحب متزلى تحص ا در يركما ب الوطيفهنب رى كى بے خلط بے کیونکہ مس نے علام کردری باڑتی العادى كے النع سےان دولوں کا ب پرتکادیکا سے کہ ہے کاب

كتاب مصنف قلت هذا الكلام المعتزلة ودعواهم انعلىس لەقىم انكلام تصنيف غرضهم بذلك نغى ان مكون الفقم الأكر وكئاب العالم والمتعلم له لانه صرح فيه باكثر قواعداهل السنة والحمثا ودعوهم انهكان مناليعتر وذلك الكتاب لابي منيفة البخارى وهذاغلط صرمح فانى وأست بخط العسلامة مولاناشمس الملة والنا الكودرى البرانيق العارى هنين الكتابين وكتبضيم

ا بوطیع کی ہے ادر اسی برمشائخ ک ایک جاعت کثیرہ نے

اخمالان حنيفة وقد تولطاء على ذلك جماعة كثيرة

می المیت سے اللہ میں اور اللہ کہ اللہ کی اللہ کا اللہ کردری صاحب منا قب کہ درہے ہیں کہ میں سے اللہ دو لوں

علامہ فردن صاحب منا حب بہر رہتے ہیں کہ بیا ہے ان دو لوں کا بوت فقہ اکبرا زا لو منیفہ ) وعلامہ آئی کا بون (یعنی فقہ اکبرا زا لو منیفہ ) وعلامہ آئی عادی کے باس دیکھا ہے گہاں کیا بول پر موصون کے قلم سے تکھا تھا "الفقہ الکبر الذی حذیفہ ، علامہ بران بی عاری صاحب ہوا یہ کے سناگر دہیں ، سن وفات بی وہ ہے ایک معتبر نقیہ اور محدث نہیں ، ان کی عرض ان دونوں کیا بیں بر الفقہ الاکبرلا بی حذیفہ لکھنے سے ہرگرزیہ نہیں ہو سکتی کہ یہ دونوں کیا بیں الم الجومنیفہ کی ہیں بلاغ ض انکی فلا ہر ہے کہ ایک فقہ اکبر کے مصنف الجومنیفہ بن اور اس بات بر کہ فقہ اکبر دو ہیں فقہ اکبر دو ہیں فقہ اکبر دو ہیں اور اس بات بر کہ فقہ اکبر دو ہیں حس کے مصنف علی میں فرکورہ دونوں صاحب اور مثاب کی ایک حس کے مصنف علی میں فرکورہ دونوں صاحب اور مثاب کی کی ایک

جس کے مصنف علیمہ تلیخ کمی خرکورہ دولوں صاحب اورمت علی کا ایکہ جاءت کشیرنے اتفاق کیا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں عارتوں اور فقد اکبر کے تعلق اختلاف آرار کود کھنے
کے بعد ایک خلیا ن پر اس تا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور رائیں کیا ہیں کوئی نقر
اکبر کوا مام صاحب کی کتاب بتا تاہیے کوئی فقد اکبر کو ابوصنیفر بخاری کی گتاب
بتا تاہے اور کہتا ہے کہ دونوں کتابیں علیمہ مطبعہ مصنفوں کی ہیں کوئی کہتا
ہے کہ ایک فقد اکبر ابوصنیفر من یوسف کی اور ایک ابو مطبع بلخی کی ہے اور ہم
ایک کے پاس کی دولائل وقد اکن میں ہم جانے ہیں کہ اس کم امر فرافعیل
سے کام کریں اور اصل حقیقت کوظام کرنے نے کی کوشندش کریں (اس سے
مقصور تحقیق ہے تنقید و تبصرہ نہیں ہے۔

مصنف کانام سی الوصنیفرہے فرق اتناہے کہ ایک ابوحنیفر بن فعان بن ثابت انكوفى المعروف بالامام الاعظم صاحب مسلك حنفيه، اور دومسرے البونيف مرب بوسف النجاري المعروف بابي صنيفهم ان دونول حصرات كى كتاب كانام منى فقر اكبر سے اور دونوں ميں زمين واسان كافرق ہے، امام صاحب كى نقد اكبر كاطرز عبارت قديم سے تعنی تمام مائل اس کے تعدینا كہہ كر بیان کے گئے ہی حب سے راوی ابومطیع البلی ہی جنہوں نے سرم کل كوالم صاحب سے روایت كياہے جنانچ علادنے اس كى تصرف كى ہے الوصطيع المخ كرسن والمفين اورا الم الوصيف كم شاكر ديم أورا حارث ابن ون استام بن حسان ابراہم بن طہان سے دوایت کرتے ہیں۔ ان سے بحالك جاءت كثيرت روايت كي بع مثلاً احدين طبع و قلادين اسم الصفار ابن مبارک ان کے علم اور فقر کی تدرکر تے ہیں اوران کے بہت زیادہ ملاحبیں۔ ١١سال تك بلخ كے قاحى رہے عقامة ميں مہرسال كى عرشي ان كانتقال موا بهي فقر اكركوا ما مصاحب سے روايت كرتے ميں جنانجائنده سطوس من ان کے نقر اکبرون اکبرمروری کے نام سے یا دکری گے الحدالم اللہ المال نسخرار را اس موجود سي حكى ابتدائى سندير مع اخبراالفيم الامام الزاهد الاستاذسيف الحق والدين قامع البدعة والضلالة الوالمعاين ميمون بن المعتمد المكحول السفى انارالله برهانة وانهقال النيم الاما حابوعيد الله الحسين الى الحسين الكاشعى الملقب بالفضل قال ابومالك نصربن حمرالختلي قال حدثنا ابوالحسن على بن الحسين بن محسد العزالي قال مدننانميراب يحى الفقيمقال سمعت ابامطيع المكوبن عبد اللهالبلخي قال سالت اباحنيف النعان بن ثابت اورفقه اكرا بوصيفهن يوسف بخارى كاطرزعبارت ثيبي ہے بکہ اس کا طرزعبارت ما بعد کے زمانہ کا ہے اس کے معنف نے ہستے

مسألياني طرف سے اضا فہر دیےاورجن مسائل کو ا مام صاحب کی طرف ضوب كرديا في وه أس كتاب مي اقتباس كي چنتيت ركھتے ہي. مرورايام كي وجاور كاتبين وناخين كي غلطي سے بہت كھ درويدل سوكيا سے الحديد اس كا صح نسخه بماري باس معض كويم المم صاحب كطرف منسوب كرتيمي والله اعلم بالصواب ا صاحب كشف الظنون نے اپنى كتا بىر كھا ہے كم الومطيع بلخى نے فقر اكبركو خاص امام الوصيف في كياا وراسك بهت شراح بن مثلاً مى الدين بن محد مديمة مولى الياس بن ابرائيم سينوني مولى أحدث محد ومع ومراجم بن حسام الكرماني سلالله المعلى قارى، صاحب كشف النظنون في حن شروحات نقر اكبركا انتساب الم سے کیا ہے وہ اگر غورسے دیکھاجائے توفقہ اکبرسٹہور کی خروحات ہیں بذارفقہ اكبرمروبهي كى الوك الم صاحب كي تصانيف كوبياسون كي طرح تلاش كريه تعاسى كونعت بارده مجفا اور بخارى كى كتاب كوأمام صاحب كي نفنيف مجوليا علامه عدالرسول برزنى في تحريرفيرايا ہے كه مجے الوحنيف كالمح تسخيلا ہے جس کی روایت الومطیع تک میونحتی ہے اور یہ فقرا کرساھا یہ کاکا بت کیا ہواہے علامر مرخی فراتے ہیں کہ علامہ قاری تے جس نقہ اکبر کی مشرح انھی ہے وہ ابوصنیفر بخاری کافقرا کرہے الوصنیفر بخاری کے نقراکر کی عبارت اس طرح بدعال الاصامق وة الانام الكوفى بهزا اس كتابيس وه مسائل مجي اضا فري حوامام صاحب سے مردی منس من ماحب شفالعلو نے یہ خیال مزفر مایا کر فقر اکبری جن شروحات کا حوالا نہوں تے دیا ہے وہ ب كى سبسنا مع المعدى بدراً واربى أكريشروحات اصل فقراكبركى مي توكيا وج بع كرمتقد من مثلاً الوالليث ممرة في ما الم طحاوى وغيره حصرات متقدمين في كيول رزاس كى فسروحات تحقيل لبنوافق اكبرمرويه أمام ما کی کتا جیہے۔

فقة اكبرمروبيراً اصاحب كي كمان الهردونقة اكبرك اوراين قلم ساكها تھاکہ یہ کتا با ام صاحب کی ہے . علامہ مرانیقی صاحب مرایر تحے شاگردمیں وه وه من وفات یانی ایک لع محدث وفقیمی ان سے یامیر نہیں کی جاسمتی كانبول في غلط تحمديا بي ۲۳) فقراکبرمروبر الخمطیع کی روایت سے مروی سے ندکہ نقراکبرشہور دس فقاكمشهورس جال كهس قال الوحنيفقروة الانام لكهليدو اقبال عنقة اكبرروركا وربعض جكه ناشخين كاتصرف مع. ره ) حَوْجرت ا ورتنقید فقراکبری جاتی ہے وہ فقر اکبرشبور منظبق ہوتی ہے (٢) ابن تيميه نے جمور مي فقرا كبرمروير كے جوخصوصيات تھے ميں ن فقاكم مشہور رمنطبق نہیں ہوتے۔ دى ) نقر اكبرمرويه كوچندا صحاب الى حنيفرنے تعبى الومطيع سے روایت كيا ہے جو مجروح نہیں ہیں اے ۱؍ بیخ الاسلام ابوالعیل انصاری بروی نے فقاکبر رویہ سے روایت کی ہے ہے (9) حافظ زمي نے كيا ب مراعومي لكھا ہے روى الجوالمطبع الحكم ين عبدالله فى الفقه الدير معلوم بواكر ما فظ ذري نے بي ال كوسليم كيا كے سے (۱۰) ابن قدام مقدى اوراب تيم نے سى نقراكم مروب كوسى كيا ہے ك د ۱۱) علامہ تونوی کی موایا سے مجبی اسح تسم کی میں جن سے معلوم سوتا ہے کہ فقہ اکبرمرویہ اہم صاحب کی کتاب ہے۔ (۱۲) علامرا بن جرعی نے ایسے فتاری میں تحریر فرما یا ہے کہ فقا کرمشہور ابوصنیفر بخاری کی تعنیف سے اور فقر اکبرمر دیم امام صاحب کی کتا بہے۔ له برافر که این سه این که ابداً

(٣) جوم ائل فقراكبرشهورسي مي مثلًا كفروالدين ديول الترصلع والروب مين بي الم صاحب كى طرف اس مسئله كونسوب كرنا ان يرافترا بي سي طافظ ابن مجر کی نے اپنے فتاوی میں اور علام طحطاری نے صامتیہ در مختار میں کھائر ر،) فقداكبرىر كچيفكوك اورشبهات قائم كئے جاتے ہيں شبهات كاازالم مثلًا علامة بلى اورابوزسرومصري كواشكال بي كفقاكم مين اصطلاحات مثلًا بالكيف، بالعرض، بالذات كاذكرب اورجن مسائل شلا کرا مات اولیادات کا تذکرہ ہے۔ سب بعد کی چنری ام صاحب کے زمانے میں ان کا وجود منہیں تھا، بیشک مکن یہ شک فقراکم شہور سرکیا جاسکتا

ہے ذکر فقر اکبررویہ سریہ فقر اکبرمرویمیں بنی اصطلاحیں ہیں اور خان سائل کا

(۲) مولانا مضبلی کویہ تیک ہے کہ اگر فقر اکبرا مام صاحب کی کتاب ہے توصا نے اپنی کتا بول میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جواب اس کا ظاہر ہے عدم ذکر سے مدم وجودلازم نہیں آتا، علاوہ ازی ہم ایسے سائل میں دکھلا سکتے ہیں کہ اہم ابولوسف نے ان کوذکرکیلہے، لیکن امام محداس کی روایت قال مین سے كريد مي اورامام الولوسف كانام نهيس ليت كيون واس كى وحراكر دريانت كرنى بوتوصات يطحطاوى عى المراقى ا دركبيرى مي زيرسئله ويوصلولة ف دياخ دریانت کرنی چاہئے عرص نقر اکر مروس ام صاحب کی کتاب ہے اور می تق معى بي كيو كا فق اكروب كواكر ديكما جلئ والوسطيع ك حيثيت مفن اكي سائل كى بعانبول نے ا مام صاحب سے سوال كيا ہے اورام صاحبے اس كاجواب مدلل قرآن وصريف ميروما نهايت سيرهى اورصا ف عبارت بحر کوئی اصطلامی لفظ شہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسامئل ہے جو ما بعد کی پیلاوار ہے داگر مضمون کے طویل سونے کا خوت نہ ہوتا لویم اس کے اقتباسات بھی تین کریتے بافق اکبرمروبیری مثال بالک السی ایک کے کوئی مستفتی سوال کرے اور فتی

اس کا جواب عنایت فرائے بعد میں پینفتی ان سیفتادی کوایک جگر جمع کر کے شائع كردي تواس سے دوہ تفتى كى كتاب بہيں موتى مثلًا فتادى الدادي كوحضرت تعانی اور نتاوی رستیدیه کوحضرت گلوی کی کتاب کہاجا تا ہے ندکر ستفتی صاحبا كى اسى طرح مثال كے طور ركتو بات فين الاسلام حضرت مدن كى كا ب رز خم الدين اصلاى اورد محر مكتو بات اليم كى بس بالكل مي حال نقر اكبرمروركا ب ابوطیح کاایک لفظ کی اس میں موجوز نہیں ہے تو کھر کیا معیٰ ہیں کہ اس کتاب کو الوطيع كى كار قرارديا مائے حق اورانعاف ي سے كه فقاكبرمرويرا مم صاحب كى كتاب بي نكين مجهاس رائے سے ادر اصرار تهيں سے اور ماس كے قبول كرنے مركون مجبورہ ميں اين رائے كوكسى تعرب سخوينا حابتا ك امام ابوصنده کی تصانیف اورکتابوں کے بارے میں ہم نے سال تک جو کھے تحریر کیا ہے وہ نہایت تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے اوراس کے وجوہات ا ور دلائل بیش کئے میں سکین ہار سے بعن معاصر سے تحریر فرالے سے کہ ہم نے مفن زمرد سی کی ہے مین اس کی دہ وجہ نہیں بان کرسے کر در رفتی سے ان کیمراد کیا ہے؟ اگر بیمراد ہے کہم نے دوسرول کی کتابول کوخواہ مخواہ الم صاحب طرف نسوب كياس توعبر اسكاكيا جواب وكاجوام محدث فكتاب لادمط کے بار میں تحریر فرمایا ہے:

الم شافتي في مجد سے الم الوصيفة كى كتاب الاوسط ما تكى اوراسكوك

انهاستعارمنی کتار الاوسطلابي منيفة و حفظه فى يوم وليلة (برقاة) ون رات مي يا وكرايا.

یرارشادام محدور نے ام شاخی صاحب کے محامد میں بیان فرایا ہے اس ظامر مے كدا ام محدصاحت كے باس الم الوضيفة كى كتاب لاوسط موجود تقى جس كو ك علام كونزى فراتي مي ك فعالم كالك في بروايت حا دبن ابى صيفه مى كمتبر شيخ الاسلام دينه منوره ميموجودي المن في ملام الماميم كوان كى سندى موجود ( ا دمولانا حبيب المرحل العلى)

اام شافتی صاحرے نے طلب فربا کر ما دکیا ۔ و بی زبان میں جب سی کتاب رکسی مصنف کا نام تکھاجا تاہے تواس کا طریقہ بی ہے کہ " لفلا ہی " لام حرب جار کا بہی فائدہ اوراسی نسبت کو ظام رکرتا ہے عربی کا مبتدی جی جا تتاہے کہ الاوسط " ایم الجفیفہ کی کتاب ہے ۔ اسی طرح اور دوسری کتابیں جی ہیں حضوصاً فقہ اکبرے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے البتہ فقہ اکبرمر دھم کو امام صاحب کی طرف نسوب رئا انتہائی نا دانی اور اظمی کی بات ہے اور یہ بم عرض کر جکے ہیں کہ فقہ اکبرمرد مرد میں انتہائی نا دانی اور اظمی کی بات ہے اور یہ بم عرض کر جکے ہیں کہ فقہ اکبرمرد مرد میں ابوری خرب کی کتاب ہے۔

اے شم استکبار ذرا دیجہ تو سہی یکھر جو بہر رہا ہے کہیں تیراگھر نہو براحد المثنا الحمي

باب یازدیم اما الوطنیق کی زندگی

تصوّف ، عبادات اخلاقیات ، معًا ملات

## ماخذوحوالهجات

ا زعلامه موفق ا مناتب ازعلامه شبلي ۲ سیرتالنعان از علامه کروری ۳ مناقب ا زشورش کاشمیری م رماله حیطان ا زمولانا عبدالرحن جامي ۵ نفخات الانس ازشيخ بحويري ٧ كشف المحبوب ا زحضرت مجد دالف تاني ، کمتوبات ا زمنع الحديث مولانا محدزكر باصا ۸ کمتوب ا زشاه ولی ایشر و الانتياه ا زملاعلی قاری ا موضوعات كبر ازمولانا عاشق البي ميرهي ال تذكرة الخليل ازمولانا عبدالرشيدم احبنعاني ١١ لغات القرآن

یوں توسرب می انسان اپنی تخلیق دِنقویم میں تمام مخلوقات سے اشرن ہیں کوئی دوسری محکوق دلر ہائی اور دل آ ویزی میں اس کی تمسرنہیں ہے الترتعالے نے ارسٹا وفروایا ہے

لَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْكَانَ فِي مِ مِ اللَّان كوبيرين سليع من وصالاہے۔

أَخْبَن تَقُونُهِ الآية دوسری حگرارٹ زیہے :۔

تهارى صورتمي بنائيس وخوراهى نائس وَصَوَّرَكُمُ وَاحْسَنَ صُورِكُم اس مشترک خوبی میں انسانوں کے مراتب میں ، کوئی ان میسے اور عن ے توکون نہاست کرمیالمنظراورزشت رو۔ بای تفاوت اوٹرتعالے کے بیاں یظاہری زیب وزینت تبولیت کا مدارنہیں ہے۔ بہت سے خوہرونہانت بخور تے میں اور سب سے مبدو خوش خو سوتے میں اوراسی برقبولیت اور شرافت كامار بع خضرت بلال صبى من محضرت معدالا مودره اورحضرت عطاء بن رباح (مشہور تانعی ) ظاہرا کیسے تھے کیکن باطناان کودہ مقام حاصل ہے جس سے شرمنزہ آفتاب و ما ہتا ہے۔

خاک کے بروے س مبرے کی گئی وتی ہو حضرت امام الوصنيغ انهس خوش نصيب انسا لول مي سے بي جن كوظا برى وباطن برم كي دَل ربا في حاصل سے آ يكا حليه بها ن كرنے والے حضارت بيان

ا- الم الولوسف فرمات مي كدام صاحب ميانة قد تصفي دبيت ليت

767

اورمة بهت زياره وراز المحسين صورت اور شيرس كلام تھے ٧- حادين الى حنيف كيت بس الم صاحب نهايت خوش بس تعادراس تدخوش بواستمال كرتے تھے كہم اوك محض خوشبوسى سے بتر لكا ليتے تھے له کوئی اس راہ سے موکر گیا ہے۔ ٣- الونعيم كيت مبن كرام صاحب منهايت خونصورت اور نهايت رخوش لباس مجھے آپ کی رش مبارک نہایت خوتصورت تھی آپ جو تااور کرطرا بهت عمره يهنغ مخص كه س - الوصيع المن كيت اي كرمي في الم ماحب كونهايت مي جادر ہے ویجیاجس کی تمیت کم از کم چار سو درہم ہوگی کا ہے ہے وی ایک ون نصرین محمدالام صاحب سے لا مّا ت کے لئے گئے المام صاحب كبيس بابرجاني تيارى فرارب تعي ان سيكها ذراديك لئ محف ای جا در دیدیجے حب ام صاحب والیس آئے توشکایت کی کہ ناحق تمہاری ما در میر محیظرمندہ مونا بڑا نصر کہتے ہیں کہوہ جادرس نے یا نے دینا ری خریدی فی اور مركار سيناز تعااسك الم صاحب كى شكايت رتعب بوا. دوسر ب موقد رحب مي خاام صاحب وديجيا توآيمس دينا ركي جا درادر هي تصوم راتع جاتاته الدام صاحب گور ماربول سے کو سول دور رہتے تھے لین خلیف منصور نے درباریوں کے لئے جوٹوی مقرری تی احب کا رنگ سیاہ تھا ) یہ بھی آپ کے الس بك وقت سائدسات بوتى تعين هد الم صاحب کی یہ ظاہری فغطافت اورطہارت ان کی نظانت طبع پر ولالمت كررى ہے جس سے انسانى اخلاق دعادات كومعلوم كرنے ميں كانى ا مادمتی ہے۔ امام صاحب سے اخلاق وعادات معاملات ولميرو تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم نے ایک جائے لفظ تصون کوامتیار

له موانعث على المناسلة مروالنوان من كه العنا عه البنايرمن

کیا ہے اس کے صن میں ہم تام چیزوں کو بیان کر منگے کیو بھی بارے نزدمک تصوف تم جزول برحادي سے ايسا مركز منيس سے كرمساك بعض جالول نے خیال کررکھا مے حققت یہ ہے کہ طلائے دین وفقہائے فرح متین میں وہ تام خصوصیات سوتی میں جوالی ولی میں سونا صروری میں امام صاحب قراتے . مبيء-

اكرونيا وأخرت مي علمار وفقهارا ولماراتر نہیں ہی توالٹ کاکوئ ولی نہیں ہے الترتعلف فرايا أمتر وإفي الكوثن آ مَنُوْا۔ ا ورعلما رفِقِها کوادیٹرتعالیٰ کی سبس زياده معرفت حاصل بوتى

ان لوتكن في الدنياوالكَفَوُّ العلماء والفقهاا ولياء الله تعالى ليس بله ولئ قال الله لَعَلَىٰ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَثُولِ وانعلاء والفقهاء امتدمعن مالله تعالى له اس نقط انظر کے تحت امام صاحب کا مقام ظاہر ہے

## إما الوحنيفه اورتصوف

تصوف متعارف اوراس كانام قرن اول اورنا ني مينهيس ملا اور مدیث وآتار صحابی میں میں اس کا ذکر شہیں یا یا جاتا یہ زیادہ سے زیادہ دوسری صدی ہجری کی پداواریے علامرا بن تیمیفراتے میں ،-

ان هذاالتعبيرمن الزاهد زاع كوصوفى كمينايه دوسرى صدى کے درمیان سے ہے اس لنے کہ مو شے کیڑے زاہروں میں زیارہ مستعل مروت تھے اور س نے یہ کیاکہ پرصُفّہ کی طرف مسوب ہے حب كالمرث ببت سے صى بفسور يا الأكوابل صفركها جاتاب يايصفا ياصف اول ياصوفهن مروان بن اربن بن طانح أيا صوفة العقاك طرف منوب ہے توہرس کے سب اقوال ضعيف بي .

بالصوفى حدث فحاشناء الهائت الثاني لان لياس الصوف كان يكثرفي الزجاد ومن قال انه نسبة الے الصُفَّة التى نُسب المهاكثير من العمابة ويقال فيهم احل المشُفَّة اونسبت الصفأ اوالصف الاول اوصوف بن مروان بن اومن طاغمه ارصونة القفائهي اقوال

ضعيفة له موا ناعبدالرحمل جامی تحرمرفراتے میں ١-وہ سب سے سیل شخص حس کوصونی اول کیے کہ ویرا صوفی خوا ندند ابواشم بود مبش کهاگیا ہے ابواشم می ان میں

كه جلادالعينين صللا ا زمفة وا رحيًّا ن لامور

ازوے کسے راباس نام کسی کواس نام سے نہیں نخواندہ بو وند کے حضون کا انتقال سے جمیں ہوا ہے ان ہی کوا گیا حضرت ابو باہم صوفی کا انتقال سے جمیں ہوا ہے ان ہی کوا گی سفیان آوری صوفی کے نام سے در ایا ہے اگروہ نہ ہوتے توہم ریا کے قافق سے واقعت نہ ہوتے توہم استعال کیا ہے۔ ای طرح امام حمن بھری نے بھی بہل اس لفظ کا استعال کیا ہے۔ دائیت صوفیاً فی الطواف میں نے ایک موفی کو طوائ میں دیجا مہر حال یہ لفظ دوسری صدی بجری کی بدا وارہے اس سے براس کی حقیقت خرور بھی اگر جواس وقت اس کا بہنام نہ تھا۔ شیح مجوری نے کسف المجوب میں نیخ ابواسی قصی اگر جواس وقت اس کا بہنام نہ تھا۔ شیح مجوری نے کسف المجوب میں نیخ ابواسی قرائے دوسری میں بیا ہوا ہے۔ قوشنی کا قول تحریر نہ بالیا ہے۔

النصون اليوم اسم والعقيقة تصون آن كل ايك ب حقيقت شے وبدكان حقيقة ولا اسم عاس قبل حقق تعاص كان متعا شيخ ہورى نے اس مقولہ كی شرح میں تھا ہے صحابہ وسلف کے زمانے میں يه نام (تصوف) منه تحاليكن اسكى روح ا درهيقت سبطي موجودهي كيونكرتصوف ون کی انگی کا نام سے نی شرد بیت تھ ہر کال طور سے تص رضائے باری کے عمل کرنے كوتصوف كہتے ہيں بكن اس لفظ كو اصتيار كرنے كے دوائ كيا تھے۔ جب بدعات كاظبور مواا ورمختلف فرقے بيدا مو كئے توم فراق نے يوعوىٰ كيا كان ي مين زمار مائع جلت اسليخواص المي منت تصوف كي نام سع مازم سے درور ری صدی مجری میں ان برگون اس نام سے شہرے یا ف کے اس عبارت مي تقريبًا وي جيز موجو ب جوعلام ابن تميم وغيره حضرات ني اس کا ابدا کے بارے میں فرمائی ہے مزمد برا ک برکرسب ایجا دیمی معلوم ہوگا۔ نیز يرك السنت بي صفي عن مي صوفي موتي من كد الل بدع ، ببرحال اس كى ابتدارسفاه باستاه ہے اس زانے میں ابویاضم کوصوفی کہاجا تا تھا اور له نغمات الانتمام كمه كشف المجوب ما الله سي نغمات الانس

الم صاحب كاانتقال سنصاره مين بوحيكاتها ميرے ايك مكتوب كے حواب ميں حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب لے محرر فرمایا ،-متعارب سلوک توصحابرا درتا بعین کے دور میں نہتھا، المبتراصل مرجیز كى د بال ملتى ہے اس لئے ا مام صاحب كا سلوك بھى اسى نوع كا تھا جونوع اس زمانے میں متعارف تھی سلوک کے اہم اجزار اور ع جنوع انابته الحاا بشر، تجرد عن المخلق، تبتل الى الشر، كثرت عبادت، كثرت ریاصت بیسب اجزا دام صاحب محسوان می بجزت طیس سحے له تشراهیت اورتصوف سے شہوارا وران دونوں چیزد سے سلم رہا ہزارہ دوم مے محدد حضرت سے احدسربندی محرسرفر اتے ہیں شربعیت کے تین جزد ہی علم علی اخلاص جب یک یتمینوں جزومتحق بنهول خراعيت متحقق نهيس موتى ا درجب خراعيت عاصل موكى تو رصائے باری تعالے حاصل موگئ اور سی دنیاوا خرت کی تام سعاوتوں سے افضل ہے کے تصوف کی اص بہ ہے سے کو آج کل کی اصطلاحات نے کیا سے کیا بنادیا ہے میرے زدیک ہندوستان میں تصوف سنیاسیت سے اتنامتا خرہے جتنا اسلام سے سیس تصوف کے ماب میں صحبت کومٹراخل سے اگر ہے معت ياصحب الصحبت الحال مهوتوشا يدكيمي حال مهواس صعبت كى كى وجه سے حضرات صحابراس اعزاز كے ستحق موتے ميں۔ رض الله عنهم ورضواعنه الثان سيراض مركيا اوروا لترسي المني و يهى اعزاز حفرات البيين كوطا ا درجنهون صحابری نیکیون یا تباسا کا دنتران والذين اتبعوهم بلمان له متوب حضرت في الحدث كه متوب ٢٦ دفراول

رضی الله عنهم ورصواعده رضی الدوه الشرسے راضی ہوگئے الدوه الشرسے راضی ہوگئے الدوه الشرسے کی محمد اللہ مقام صدیقیت برفائز ہوئے اوراک کی وج سے حضرت الوؤررہ کو مقام جذب وفنا حال ہوا عرض کو مجبت کو جدلی احوالی اور تربیت اضلاق میں بڑا دخل ہے جدلی احوالی اور تربیت اضلاق میں بڑا دخل ہے

حصرت الم الوصنیفه ای مبارک زمانه (خیرالقردن) سنده میں بیدا ہوئے اوراس میں بلے بڑھے اوراس وور میں وفات یا گئے ، لہذا صفرات صحابہ کھجت ان سے طاقات، اسی طرح مبلیل القدر تابعین کی صحبتیں اوران سے لاقات میں قدرامام صاحب کو صاصل ہوتھیں کسی دوسر نے کوشا ذہی مال ہوتھی اور جب مدرم سلوک و تصوف کے متعلق گذشت م سطور میں بیان کیا جا جا ہا ہے آوا ہم صاحب کے بعیت ہونے یا ان کے خرق مطافت کا سوال ہی نہیں بیدا الم صاحب کے بعیت ہونے یا ان کے خرق مطافت کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ہوتا کے بار سے میں سی سی اخترا ف موجود ہے موضوعات کر برا ما علی قاری نے تحریر فیزیایا ہے۔

خرف ملافت بها المحاسب الموفيار كاخرة بينه واورس بقرى في اس المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحتوان والمحترف المحتوان والمحترف المحتوان والمحترف المحتوان والمحترف المحترف ال

علامه سخاوی کہتے میں کہ اس میں ہارے شخ بی نفروہیں بلکا کہ جات نے اس بڑمل کیا ہے جسے دمیاطی، ذہبی ابن حبان ، علائی، عراقی، ابن الملقن ادربربان وغیرہ ایک قوم کی مشابہت اوران کے طراعے کومترک مجمعة موئے كيوكم انهي جوصحبت متصله سے حصر الا ہے كميل ابن زياد كے واسطے سے اور و معزت عی وز کے ساتھ رہے۔

اور تعض سندات میں خرقہ کا تعلق ارسیس قرنی سے بتایا جا ماہے کہ حفر ادس رض حضرت عمر رج اورحصرت على رض كے ساتھ جمع ہوئے ملاعلی قاری فراتے میں ایسے ہی صوفیا میں جو تلقین کی نسبت یا نی جاتی ہے اس کی تھی کوئی اس

اسى طرح خرقه كى نبدت حضرت السيط كيطرف كه نبي كريم ملعم نے اپنے خرقہ کی وصیّت ان کے لئے کی اور حصرت عمر رہ اور حصرت علی رہے نے ان کے سپردکیا اوروہ اوس کے ذرایدان صوفیا کے بیونیا اوراس طرح حیاتارہااس كي كوفي اصل نہيں ہے ك

حضرت شاہ ولی الشرمی رٹ دملوی ضرماتے میں ب اربا بطريقت كينزديك حفرت من بعرى حفرت على من كى جانيقيى خرب سكن ورنين كي نزديك بدانتساب نهي بعالم يربخ متعارو تصوف كاصل وحقيقت المبيم الم صاحب تصوف کی طری رجوع کرتے ہیں تعنی ان اجزاء تصوف کو بیال کرتے ہیں جوتصوف

كى روح بىس.

ام صاحب کے تذکرے ایسے واقعات میلے موئے مترت عبادت میں کھنے ہوئے مترت عبادت میں کرمن کی درجہ سے آج بھی قلوب کو نورانیت ملمانیت مامل مونی ہے ان میں سے چندروا یتوں کواس جگرمیش کیاجار اسے. له موضوعات كبيرطبوع كرا في ماس مك الانتباه ماس

ا-امام صاحب دمعنان میں ۲۰ قرآن پاکٹم کیا کرتے تھے ایک ن پیچاور ایک دان میں

ام المام دفرط تے میں کہ ایک دفعیس نے امام صاحب کو دیجیا کہ انہوں نے ما قطیم اسکا ایک ایک دفعیس نے امام صاحب کو دیجیا کہ انہوں نے ما قطیم المرت اسکا ایک آیت یہ ہم سل الساعدة موجد هم والسلعة الحظیم المر

س-حضرت مجارت بن وثار كہتے ہي كرميں ندام الوضيف سے زيادہ احياشب بدار شهيں دركھا

م - الوعظم تبسيل كيت أبي كه الم صاحب كوفياً إصلوة اوركترت عبادت كي وجر مع من كهاجا تا تعا.

۵ سفیان بن عید کہتے ہیں کہ ایام جے میں کہ معظم ہیں ام الوحنیفرہ سے زیادہ نماز رطیصنے والانہیں مہمیا

۱- یخی بن ابوب زاہد کتے ہیں کدا م صاحب رات کونہیں سوتے محصے ، ۔ اسد بن عرکہتے ہیں افام صاحب نے جالیس سال مک عثالی وصو ۔ ۔ اسد بن عرکہتے ہیں افام صاحب نے جالیس سال مک عثالی وصو سے فرک نا زادا کی ہے آپ اکثر ایک ہی رکعت میں قرآن مجیدہم کرتے تھے ابن مبادک نے میں اس روایت کی تائیدگی ہے

۸-۱۱م الويوسف فراتيمي كدامام صاحب نے پورا قرآن شراف وترس

ا میں میں میں مارہ کہتے ہیں الشرقعل الم الوصیف ہر رح فرائے کانہوں نے تعیس سال مک مذافطار کیا اور منہ السرسال مک رات کو بستر سے کمر لگائی ۔

۱۰ - ابوزا بدہ کہتے ہیں کہ ایک دفوہیں نے اما کا صاحب کے ساتھا ہی سجد میں عثار کی نماز بڑھی جب سب لوگ جلے کھے توسی ایک طرف کو ہو کر بدھے گیا تو میں عثار کی نماز بڑھی جب سب لوگ جلے کھے توسی ایک طرف کو ہو کر بدھے گیا تو امی صاحب نماز کی نیمت با ندھ کر کھڑے ہوئے جب آب اس آیت ہر مہو نے نفت نکون میں میں عثر ارفرائے رہے ہمانک کو ہو کہ جم ہی کا دفت ہوئے ہوئے کہ ایس ایک کو تا کہ کہ جم ہوئی کا دفت کو ایک کو تا کہ کہ جم ہوئی کا دفت کو تا کا کہ کہ جم ہوئی کے دو اس کی محرار فرائے رہے ہمانک کو جم ہوئی کو تا کہ کو تا کا کہ کہ جم ہوئی کے دو اس کی محرار فرائے رہے ہمانک کو جم ہوئی کا دو کہ جم ہوئی کا دو کہ جم ہوئی کا دو کہ کو تا کہ کا دو کہ کی کو کہ کو کی کے دو کہ کا دو کہ کا دو کہ کا دو کہ کا دی کا دو کہ کے کہ کا دو کہ کے کہ کا دو کا دو کہ کا

١١- يزيدن كميت كمية مي كرايك دفعرمين ني اورام صاحب عشاركي نازعل حن موذن کے تھے بڑھی اس فے مورہ ادارلوت الرض کی قراہ کی نازك بعدسب لوگ توجع كيرلسكن الم صاحب ابن حكر سطع بوئے تصدری سانسیں لیسے رہے۔ میں آپ کی توجیر جانے کے خیال سے اٹھ کر حلاگ اوريد يكا قندل ( لانشين ) ونبي حيور كا الكين حويجه اس مي تيل كم تعااس ك اس کی روشنی صیمی کردی تھی جب میں میں مہوتے ہی میہوسنیا تواک اپنی لیش مبا مجرا ہے ہوئے رورہے جمعے اور فرارہے تھے اے وہ وات اجولوگوں کو درہ فرہ فرانکیوں کا مدلہ دعی ۔ نمان اینے ندے كوآگ سے مفوظ ركھ ! اورائن رحمت ميں جھالے۔ ١٢- ١١م صاحب تبحد كى خارتے لئے بہترین كبراسنا كرتے تھے اوراس كو خوست ومي خوب بسالية محمد. ١١- آب بهيشه باوضور باكرتے تھے فراتے من نا زكاكونى وقت ايسا سبس الماحس مي ما وعنو نه مول الما - الم الولومف فراقع من كايك دن من الم صاحب كيما تعجار ا تعاكدايك آدى نے اسكود كھ كرفرايا يرانون فيم رات بحربداررہتے ہي اسكے بعدامام صاحب يورى داست خازا وردعامي كذار ويت تحص ۵۱-مسربن کوام کہتے ہیں کرا کی رات میں نے ایک قاری کوقران می سناتو مجے بہت اچامعلوم مواا ورمیں بیٹھ کر سننے لگا میراخیال تھاکہ یہ قاری ایک منزل رو حکوم کرد ہے اگراس نے ایسا نہیں کیا بلکا یک ہی ركعت مي برداخم كرديا مي في قريب جاكرد كيا توده الوصيفة تع اله اما صاحب کے اوقات ایس بیٹی جاتے تصداردگردشا کردوں کا بیتے

الص اخوذا زمونق وعلامه زبسي متفرقاً

ہوتا تھا ) اور درس کا مسلم شروع فراویتے تھے۔ در میان میں اگر با ہرسے آنے والا کون سوال کرتا تو آب جواب ویدیتے تھے اس کے بدھلب تدوین فقر منعقر سوتی جس میں بڑے بڑے علی رشر مکے ہوتے ، ظہر کی نیا زیچے کر آپ گھر تنزین لاتے اور ظہر سے نیکر عمر کے قریب تک آ رام فراتے ، تعوش دی دیے گئے آپی دوکان برحی تشریف نے جاتے اسی وقت آپ مریفیوں کی عیادت بھی کر تے اور دوکان برحی تشریف نے جاتے اسی وقت آپ مریفیوں کی عیادت بھی کر تے اور دوکان برحی تشریف نے جاتے اسی مغرب کی نماز کے بدھے برٹر جھانے کا سلم فرات ہے اور میروشار کی نماز کے بدھے برٹر جھانے کا سلم فرات تھے اور میروشار کی نماز کے بدھے برٹر جھانے کا سلم فرات تھے اور میروشار کی نماز کے بدھے وار میروشار کی نماز کے بدھے اور میروشار کی نماز کے بدھے والے بدھے برش ہوجا تا تھا جاڑوں میں عشار کی نماز سے پہلے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بہلے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بہلے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بیانے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بہلے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بیانے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بہلے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بیانے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بھی اور میروشار کی نماز سے بیانے موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بھی کی موجاتے تھے اور میروشار کی نماز سے بیانے موجاتے تھے لیے بیانے موجاتے تھے کی موجاتے تھے کہ کو در موجاتے تھے کی موجاتے تھے کی موجاتے تھے کی موجاتے تھے کی کا در موجاتے تھے کی موجاتے تھے تھے کی موجاتے تھے تھے کی موجاتے تھے تھے کی موجاتے تھے کی موجاتے تھے تھے تھے کی موجاتے تھے تھے تھے

محدب فرات کہتے ہیں امام صاحب بمبر کے دن ناز جمعہ سے تب ہر رکعات نفل فرصارتے تھے ابواسائل کہتے ہیں آ ہے جو کی نماز کے بعد اور کھات بڑھاکرتے تھے زمرون فوی العنت میں نقوی کے معن نفس کو مہراس جمیز سے بجانا ہے جو معہدیا زمرون موسی انقوالی کے معنی نقوسے کو خو من اور خوف کو تقوے کے نام

سے بھی موموم کرتے ہیں اسان شریعیت مرافس کو مراس جیز سے با ناجوگ و کی طرف موسل ہوئی ممنوعات سے پر مبز کرنا ، نکین اس کی تکمیل اس دقت ہوتی ہے

جب مباحات سے می رب رکیاجائے، حضور ملع ارشا دفراتے ہیں.

الحلالين والحلم بين و طال مي والح با وروام مي اور ما مي اور والمعلى اور من ارتم حول الحدث في من ارتم في من ارتم حول الحدث في من ارتم في من

ان يقع فيه الحريث مخاب كعدال في مبتلاموما عياً.

دومری مدید شیس ای کوا موبختهات سے تعبیر کیا ہے ان احادیث کی موجودگی میں ملائے اسلام نے تعوی کے تین مرتبے مقرر کئے میں دا) اونی (۲) اوسط (۳) اسطاء اونی دیم کا تعوی ایما ن لانا ہے کہ اس کی وج سے دوندخ کے عذاب سے دہائی ہوگی ۔ اوسط دیم یہ ہے کہ ہراس چیز کو ترک کے اس ترتیب اوقات پرسواغ نگاروں کا اتفاق ہے۔

rar.

كروياجات سے ارتكاب سے آدمى گنه كاربن جائے اورا علىٰ درج ب ك باطن كومراس چيز سے مفوظ ركھا جائے جو ماسوى الترمين شغول كر سے يُلقوى يحشم زدن غافل ازآب شاه نباضي المايكرنگا بےكند آگا و نباشي مضرت مجد والعنة نانى و بيان فراتے ميں منوعات سے برم رئا اور بازر نا ای حقیقت تقوی ہے اور دین کی اص بنیا رہے کے اس کے علاوہ مکبڑت آیات قرآنیہ اورا حادیث نبویہ تقوے کی نضیلت كمتعلق موجود من قرآن يك نے جگر حكراسى كوات تعالى كى مجت كاسب قرار اباه م صاحب مح متعلق چندا قوال كويش كياجار المبيح بن سطوم موكاكدا في صاحب كالقوى كس درم كانتما. اقوال اور ائمی سیدانقطان کہتے ہیں کتم بہت سے حضات سے ایس بیٹھے اور سبت سے حضرات کو دکھالکین يم نے ام الوحنيفر جيساآ دمی مذر کھا اور بنرسنا مئي نے اسکو د تھے ہی جان ليا ۲- عبدالت مبارک مجت میں کہ میں کو فدمیں داخل موا اورلوگوں تحاكه وهمتقي مي. بوجها كربها لسب سيرا عالم اسب سيرا زام اسب سي النقيركون مع؟ توسب باتوں میں سب نے امام الوصنيفركانام ليا۔ س قىس بن ربيع كىت بىل ا مام صاحب بهت برئے تقى بىل دەلۇكول كياته ست زياده اصان كرتے تھے ليكن الى معموران سے صدر كھتے تھے۔ م يزيربن إرون كهتے ميں كرس في الك براوف وق سے الم اله كمنوب و دفرسى

LVI

صاحب سے نیا وہ مقی اور کم گومیں نے کسی کو نہیں پایا۔
۵۔ ابنا پینہ کہتے ہیں کہ میں نے اہم صاحب زیادہ کئی کومتھی نہیں رکھا۔
۲۔ ابراہیم بن گرمہ کہتے ہیں کہ میں ایم صاحب زیادہ تھی اور نقیکسی کو نہیں دکھیا
۵۔ اہم ابولوسف فرماتے ہیں کہ اہم ابوصنیفرا پنے علم اتقوی اور فقر کی وجہ سے ہم سب برغالب رہتے تھے

م عبدالرطن بن عالب كميت بن كم في الم صاحب جسيامتقى نهيس ديها ٩- وكيح كهت به كم كرمديث بن حرس قدرتقوى الم صاحب اختيار كرتے تھے ميں ميں نہيں بوا۔

۱۰- احدین بدل کہتے ہیں کہ میں نے عبشر کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اُم صا جیسا قائم اللیل اورصائم النہار نہیں دیکھا۔

اا معرون بن بخر کہتے ہیں کہ حوامام صاحب کو دیجے لیتا تھاوہ تھین کرلیتا تھاکہ پخیری کے لئے پیدا ہوئے ہیں ۔

۱۲- آمام محد فرواتے ہیں کہ آمام صاحب اتنے بڑے انسان تھے کہ ان سے علم ، تفویٰ سخاوت وغیرہ کے مہاڑ سلائے حاسکتے ہیں ۔

ابنابی لیا کہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہا رہے لئے ہی کھلے اور اہم ابنابی لیا کہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہا رہے لئے ہی کھلے اور اس کے لئے ہی لیکن ا ام صاحبے انحزت کواختیار کیا اور ہمنے دنیا ہو اس اس اس مع الرحم اللہ المجاب اللہ ون درخیا ہوا ہوں ہوں ہوں ہا المحمل المجاب المحمل المجاب المحمل المجاب المحمل المجاب المحمل المجاب المحمل المحمل

درین نزکرتے تھے ہارون دسٹید نے سکریہ کہا معلماء کے بیمادمان ہوتے ہیں ایک دن میں نے اہم عاصب کو جی بین کواکی دن میں نے اہم عاصب کو جی بین کواکی دن میں نے اہم عاصب کو جی میں کوئی دریافت کیا حضرت! آب اس دیوار کے سایمیں کیوں نہیں کھڑے ہوجاتے فوایا اہل خانہ برمیرا کھے قرض جا ہتا ہے اسلئے میں اس کی دیوار کے سایہ بین مختا اور فرمایا میں دوسروں کواس ممل کام کلف قرار نہیں دیا ہوں واس مل کام کلف قرار نہیں دیا ہوں ہیں اس کی کرتجارت کی فوا

کی قیمت جار دریم باتی رہی تھی۔ ایک دفترا مام صاحب کوکسی کیڑے کی صرورت بھی آپ ایک دوکا المر کے پاس گئے ،اس نے ایم صاحب کور مایتا کیڑے کی قیمت ایک سزار درہم تبلائی الدمد فتر منطوق کا ا ۱۱م صاحب نے فرایا، یرکٹراایک بزار دریم کانبیں بلکہ زیادہ کاہے، اس اور طرح اب اس کو الحصر اردریم میں خرید کولائے کے اس کو الحصر اس کو الحصر اللہ میں کا بیاری شام ہے کوئی انبیس علمار وظیفہ خوری سے اجتماعی اس محصر میں آئی جنبوں نے اپنے آپ کو فران میں اور عبدوں اور ندرانوں سے محفوظ رکھا۔ ام صاحب اسی فلیوں احکام رسی اور عبدوں اور ندرانوں سے محفوظ رکھا۔ ام صاحب اسی

مفت کے انسان تھے

ایک دفدخلیفر منصور نے امام صاحب کو تمسی برار دریم ندر کرفاج ہے ام ماحب کو تمسی برار دریم ندر کرفاج ہے ہواں ماحب نے انکار کر دیا اور فرمایا میر سے کھر میں اتنی جگر نہیں ہے جواں لئیررتم کو اپنے گھر کھر کھر کو سکول جب اہم صاحب کا انتقال ہوا تو لقریب ای مہر کے انتقال ہوا تو لقریب ای ماحب کا کھرا مانتوں سے خاری کر تاریج میں بارا می ماحب کا گھرا مانتوں سے خالی ہوتا تب ال

رم ورصی ایک دفته منصورادراس کی بوئ سی گرفت ہوگی بوی کوشکات تھی کہ آپ عدل سے کام نہیں گئے۔ منصور نے کہا کہ میں عدل سے کام کیتا ہول کہ آپ عدل سے کام نہیں گئے۔ منصور نے کہا کہ میں عدل سے کام کیتا ہول الاخراس قضہ کا حکم امام معاصب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب نشار الله آزاد مرد کو کہتے نکا سی سردہ مربیعتیں منصور نے دریا دے کیا ایک آزاد مرد کو کہتے نکا سی سی معاصب فریا ہوگا ایک وقت جار منطبقہ نے فالون ہے کہا ہے گا ۔ اہم صاحب فریا یہ اس وقت ہوسکا آ کی سی میں اور مربی کی اور مربی کی اور مربی کیا ہوا ام میا ہو ہے ہو ہوا گیا۔ امام میا ہو گئے کہ دور اور فریا میں اور سی کیا ہوا ہوگا ہوں کی اور سی کیا ہوا می سی کیا ہوا ہم میا ہو گئے کہ دور ایس کیا ہوا ہم میں سی کیا ہوا ہم میا ہو گئے کہ دور اور فریا میں اور سی کیا ہوا ہم میا ہو گئے کہا گیا گیا ہوا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہوا ہو گئے کہا ہوا ہو گئے کہا ہوا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہ کہ گئے کہ کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے کہا

انجام دیاہے۔ کما مونن

ایک دفعه کوف کے گورنرابن بہرہ نے اہم صاحبے عرض کیا حصرت! كبى تشريف لا يا كيجة . الم صاحب في قراياتم سے ملكركيا كرونگا أونكا تواصا<sup>ن</sup> كروك تومي تمهار ي والمي آجاؤل كا اور ما داخل بوئے تواسي ميرى ذلت بر جوتمهارے پاس ہے اس معے حاجت نہیں اور جمیرے پاس اعلم ہے اس كوكوني حيين سكتانوس ا مام صاحب اکل حلال کے نبایت مخی سے

بإبني تعصاس براكرم مندرم وانعات سكاني

مشنی وی مع مرسال می کھے ذکر کئے جاتے ہی جن ایام می امام صاحب نظر بند تھے ظیھ کے یہاں کا کھانانہیں کھا

تصطركما ياكرة تحف ایک د فعظم س کسی کی بحری کم مولئ حب آپ کواس کی اطلاع کی تو آ ين حقيق فرواني كريجري كلين ون زنده رجي سے معلوم مواسات سال مياني آب

فيسات سال عرى كاكوشت فيس كهايا.

مولانا شبل نے اگر میاس کاان کار کیا ہے کین ام صاحب صفیقی آدی کے بار سے میں توسی کی تنفید کی گخانش نہیں جبکہ ایسے واقعات آج بھی نے جاتے ہیں۔ انعی سوسال کی بات مولی کہ مولانا منظفر حسین کا خطوی نعطار ال تك ولي من رہتے ہوئے سالن سے روقی نہیں کھائی كيونكا موت ولى ترسالنون من آم كى كفشائى والى جاتى تنى اورة م كى يع فاسد طوريروتى

می اس لئے آب نے اجتناب کیا کے ا ما متراری ا مام صاحب نهات ا ما نتدار تصع عبدالرحمان بن عودی کهتے ا مامت راری ایس کرمیں نے ان سے اچھا امین نہیں دیجیاان کاجرہ قت انتقالهوالوه ٥ بزارى أنسى الحيكم من وورد المين سيدا كم ينه بي منائع نبي

ابو بجرز رخبری کہتے ہیں کہ ایک آدمی امام صاحب کے پاس سر سزاریا ایک لکھ درم رکھ کرمرگیا ،اس سے ایک اوکی تھی جب وہ بالغ ہوئی تو ام صاحب وہ رقم اس رمی کے سپرد کر دی کے

حق ہمسا منگی اوام صاحب کا ایک پڑدی تھا۔ دن جمری مزدوری سے جو کے ہمسا منگی اوام صاحب کا ایک پڑدی تھا۔ دن جمریدلا تا تھا اور اپنے وتوں کا کا داور کہا ب خریدلا تا تھا اور اپنے وتوں کا کا داور کا کا بیان ہے ہم نے اس کے اشعاریا دکر لئے تھے ان اشعار میں سے ایک شعریہ ہے

اضاعونى واى فتى اضاعوا بديم كم يعة وسلا تغر

لينى لوگول نے مصے کھودما اور کتنے بڑے شخص کو کھویا جو ارائوں اور رخنہ بنداول ميں كام أتا تعادام صاحب نے اسكوچندمرتب مجما ياليكن بازنه أيا نتيح بيسوآك ایک دن حکومت کی پولیس اس کوگرفت ارکر کے لے گئی اورجیل خانہ میں ڈالدیا ام صاحب کوجب خلا ف معول اس کے او دھم کی آواز مدسنا ئی دی تودریافت كيالوكول ف واقع بيان كرديا الم صاحب يه فكريون موكن ادرام رسمياس كي آيكے ماتھ الل محلس مجى بولئے جب دارالا مارت كے قريب ميوني قواميركومعلوم موا وہ دورا سجا استقبال کے لئے حاصر ہوا اہم صاحب فے کے فرض بیان كى امير نے كہا حضرت كى خادم كو بجيدية تر يحقيل حكم ہوتى ببر مال مين جوال الداس محما تقيول كوآزاد كرديا وأم صاحب في اسجوان سيفرايا ويكا إسم في تحصفا نع بهيل يا "استخف في ام صاحب كركولوم إاور تا سببوگیا میر تواس کی بیمالت مولی که اکر صلع دوس میں شریک رہا راوی كابيان ہے كريمي علمائے كوفرص شار مونے لگا بھا .استخص كے بارسے ایک روایت ہے کہ ایک دفعرے قامنی ابن ابی سلے کی عدالت میں ایک شخص کے باغ کے تعلقی شہادت دینے گیا قاضی صاحب نے دریافت کیا جلاد ایمیں کتنے ورخت ہیں؟ جب یہ مز تلا سے توقاحی صاحب نے ان کی گواہی کوروکر دیا جب

انہوں نے امام صاحب سے واقعہ بیان کیا توام صاحب نے فرا یا برجاکر کہو كرأت ٢٠ سال سے كوفر كى جا مع مسجد ميں بيٹے كرف عياد كياكرتے ہمں بتلا سے اس میں کتے ستون میں ؟ اس نے بول ہی جاکر کہد دیا توامن الی الی کو حرب موني ا واس كى شها دت تبول كرلى .

ایک دفعرام صاحب مے ایک بلودی نےخوابے کیماا دروہ اس کی تعبیر وما فت كرنے كے لئے بصروا فم ابن سرين كے ياس كيا۔ حب والس آيا توا مام صاحب نے دریا نت کیا تھائ کہاں رہے میں توآب بطرف سے بہت تکریمیا اس نے واقع بان کیا امام صاحب نے فرایا سجان الله ابجال اطلاع تور عقال الم ماحب بهت بڑے تی انسان تھے اور بہینہ صرور تمندو لکاخیال ا رکھا کرتے تھے علام صوفیار، فقیار، طلبا یا حلسارا واللجوار سبى أب كى سخادت سے فيفيا ب مواكرتے تھے أب في معركسى سائل كوخالى باته والبي بني كياجليسوكاخاص طورسينيال ركهت تعقياس وجرسة يكيعامرن كا قول ہے۔

بنشن مين وه نهايت بهترين ادركريم انسان تھے

كان اكرم الناس مجالسة حيين بن سيمان کيتے جي : مارات إحداً المخامن

مي في كوام الوصية عدناده

این این بینے حادو م دے رکھا تھا کردنون ورادم کی دفیال ترد کر بروسیوں کے بہاں سونجا دیا گرو او اور اور اور اور اور اور اور سال کا این ایم باس سے خرم د كريرصايا أب وعلم اورا باللم كى خدمت كرف من وى فوق ول مقى فالمح ص دن آب محماجراد عن المرفرع كالواب في المحرارات معلم كى ندر كيئ اورب ان مورة فاتح في كل اس وان كى بانجيز أردوم ندركت اور مدرية

والله لوكان عندى اكثر تمضاكى اكراس سے زیاد كرياس من ذلك لدفعنا لا تعظيمًا مِوَاتُوقِرُان كاحرُم مِن ويُحَامِّ

للقران

ایک آدی نے آپ سے کروض کیا میرے ذمہ یاف ہزاردیم قرض می اور وائن تقاصر كررا ہے آب اس سے فراد يحيے كه وه محے كي مسلت ديدے آب نے وائن سے كہا، اس في حواب ويا جعزت أيكى وجسے ا بنامطالبمعات كرامول. ام صاحب نے فرایا نہیں، یعنے یہ آپ کا مطالبہ سے اسی وجرسے ام الولوسف فراتيمي

لايكادليسئل ماجة الا تي سيم مرورت كم تعلى ال كياجا آآب اس كوليراكم تستحف قضاحا

ایک دفعراً ب کے ایک دوست آپ سے الاقات کے لئے حاضر ہوئے مگر شكة حال على مروت تصحب مان في تعقق اسن ياني زارديم ميش كفاك نے کہا حفرت میرے یہاں بہت کچے موجودہے میں غریب نہیں ہوں تب آب نے فرایا۔

ان الله يحب ان يوى النبر الترتعالي يديرا في مولكا نعمته على الروكاب الاستكاب ایک دفع آیے کے یا سابطور بدیرا یک بزار جوڑے جوتے آئے آپ نے سباس دوستون بروسيول ا ورطلبارس تعسيم فرا دي اتفاق سفام كواين بنيخ ادك لي مزورت مين أنى وآب في الكوبازار الصمنكاديا -توكون في دريافت كياحمرت يركيا وتب آب في فرمايا كرجناب رسول التملعم نے ارشاد فرایا

انااهدى الرجل فعلى جيكى دعى كاراك الرجل فعلى المريقة تواعج منشين اعے شريك بوتے

شركاه

الم صاحب کی عادت شریفظی کرعیدین کے موقد پر اپنے دوستوں ورطنے والوں کے بہاں تحالف بھی اکرتے تھے ان کے ساتھ سن سلوک سے بیش آئے ،غریب بحوں کی شائے اور شا دیاں اپنے باس سے کیا کرتے تھے جب اپنے بحوں کیلئے کوئی چیز لاتے آو عام ، مشائے اور شا دیاں اپنے بھی اسی تعدولاتے تھے ، بضاعت کے ذریع جو نفع آپ کو حال ہواکر تا تھا وہ بھر وسول کیلئے بھی اس تعدید تھے اگر کوئی آپ کا مشکر یہ اواکر تا توآپ جنا ب رسی طلبا را ورعلما ربیع رف کر دیتے تھے اگر کوئی آپ کا مشکر یہ اواکر تا توآپ جنا ب رسول الشرصلی الشریع کے ایر ارشا دیڑھ کرسٹ اویتے

انهاانلها دن اضع حیث امرت می ترخان برن جمال کاهم موتا و می رکودیتا مون آین فرا یا می چار مزار دریم سے زیارہ کا کسی الک نہیں موا ، حرآ یا خرزح کر دیا کیو کے حضرت علی والے فرایا ہے

اربعة الاف ومادوع الصدقة والمراواس سنراده خرت موناطب لعی کسی آدی کوچار بزار سے زیادہ کی اینجی رکھنا اچھا نہیں علوم موتا ہے لے سی وت ومرو انخاوت کے سافھ مروت بھی آپ کا خصوص وصف ہے جنانج ایک سی اوٹ و مرو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک مرتب مجھے ایک طرق لاحق ہوئی، میں نے آپی طرف سے فلاں تاجر کے نام ایک رقع نکھاکہ وہ مجھے ساخرنی دیدے بینانچیس اس برسیس کامیاب وگا . امام صاحب نے بسنا اور کا دئے . ایک دفعرا یک عضی کی بوی نے اس کو بہت تنگ کیاا ورکہا! جاولوگی جوان ہے شاوی کرناہے، فاقول نے گھر کھر کو برایشا ن کر دیاہے اہم صاحب سے جاکر کہم وه مزوراً ي مدكرينك فيخص الم صاحب ي مجلس مي گيا اوردائس آگيا. الم ماحب نے قیانہے اس کو تاولیا جب ٹیخف جلاگیا تواس کا معموم کرے دایت کودروازہیں سے پاپنج زارددم کا ایک سیلی اس کے گھریں ڈال آئے آپ نے استھیلی میں ایک برويجي الككرد كمعد ما تتعاكر اسكو الادريع خروج كرس اجب ختم بوجائ يحرج كروس اله ان تمام خصوصیات کے ماتھا آپ عالماً ذوقار وحلم کا علیٰ ترین نوٹ تھے ام کالک فرط تے ہیں "الوحلی خطیم الطبع انسان تھے" آپ کے

بعض معاهرین آب کے ساتھ مہارت مخت برناؤ کرتے تھے کین آب ملم ووقا کے آھور بن جاتے تھے اور محاذ کہتے ہیں کرمیا آ ناجا نا ایم سفیان ٹوری کی خدرت میں ہمی تراخیا اور سام صاحب کے حلقہ میں شرکت کرتا تھا سفیان ٹوری کو یہ بات نا کو اڑھی اسکی امام صاحب کو اس کا احساس بھی مزہو تا تھا امام صاحب کی بہی ا وا تمیں تو تھیں کرتے تھے مسورین کوام فراتے ہیں ۔ بنار برمت ایج و قت ال سے مبت کرتے تھے مسورین کوام فراتے ہیں ۔

قد جمع الله في عنص كالمنطق الشرتعالى نے أنبى بہتري فصلتى جمع كردى ميں الك الك والم الله في الله من الله الله والم من الله الله والله الله الله الله كار بحال كئے الكن الله برستور مبتے رہے راوى كها ہے مب اوك كہا ہے

نعرفت ان المصاحب يقين مي جان كياكراب ماحيات بي

ایک دفعه ایک نوجهان آدمی ایم صاحب کی مجلس می صاحر جوا اورایک گوشه میں کھڑا ہوکرد ورندرسے آپ پر تنقید کرنے لگا، لوگوں کو اس کی اس حرکت پرسخت عصراً یا لیکن آپ نے مب کو منع کردیا کہ اس کو کچھ نزکہا جلنے جب امام صاحب اپنے دروا زے برمیم نیچے تو فرمایا بھائی! اگر کچھ کی رہ گئی موتو اور کم دلو اپ میں اندرجا تامول

يطم ديه كروه آوى شرمنده بواا ورمعا في جابى

الحسسله الذى اطلعها أن فداك توبيد جمين في من كواس

مطلع سے نکالا۔ اسے التر اس من مطلعها اللهم أرزوتنا جن است لملوع كما يحبة بني رن عطافرا خيرها وخيرماطلعت عليه اس كے بعدائي نے سانب مارنے كاحكم فرايا ، اتنى دراً ب نباست سكون ووقار سے ای جگر بیٹے رہے افراق کی کا زیرے کرا ے نے محصا کے مدٹ بڑھ کرمنائی وہ جس نے معلی نازیر حی اورمورن ومنصف المغروليريتكلم الا تكليخ تك وائے ذكرفعاكے ادر كورك بنكامله تعالياحتى تطلع مع مذكها وه مثل مميا برني بالطم الشمسكانكالمحاهد فسيلالله ان واقعات سے ام صاحب کے عالما بحل اور وقار کا بہتر لگا باجاسکتا ہے والدين كاحرام إآب ك والدحرم كانتقال توبيك بي سوح كاتصاالبة آب كى والده حيات تعين أب في ان كي بيرض وت كى اورائى مرضى كالبمشراح رام كيا، جنائي محدين بشراسلى كيت بي كوفري دوى مخص مسے زیادہ والدین کی خدمت کرنے والے تھے، ایک منصورکردہ این مال کے مرك جوئس صنق اورسردها تاوردوس اممام جن د نوں کوفہ کا گورنراب بہروآ کیوقصا تبول کرنے کے لئے وروں کی سزا داكرتاتهاان دون كا ذكر بعد المدون كوراات كرير لا المحس كى دم آ بكام موم موكيا مر ديكورات رود مخ وطلات كما قطالبول راوت كيول بودام صاحب في الماس ماري وجرسيس وتا بكداس ومرس روابو جبمرى والمعروال وق كانان ديس كاقوان كوصرم وكا كوفرس فعدنامى ابك واعظر بتائها الكاصاحب كى والدها عي بست معتقرصين ايك دانام ماصرى والده كاكي سئل كم خورت يمش اي انهول نے اہمام مے فرایا بھاور درسے بیعلی کرآؤ۔ ای صاحب نے کہااس کا

ا مونق متفرقاً

جواب يہ ہے والعد نے کہا من تراجواب نہيں الوں گی . در دې سے او چرا آ آ ب گئے در مد نے کہا۔ حصرت! ميں آب کے سامنے کيا مسئلہ بيان کروں آپ خود ہی بتلادية . امام صاحب نے فرط يا والدہ كا حكم ہے

دوسری روایت بہدے کہ ام صاحب کی والدہ سواری برمیجے کراورا می میاب کوساتھ سکر ورد کے پاس کتیں تب ذر مدنے کہا حضرت! آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ ام صاحب نے فرمایا کہ میں نے توریج اب دیا تھا تو ذر مدنے کہا آپ نے صح

فرايا ، تب كبيسام صاحب كى والده كواطمينا ن بوا

كوفهمي ايك واعظ اورتها حس كانام عروبن ورتها الم صاحب كى والده ان کی بھی بہت معقد تھیں ان کے یاس بھی آپ کوائی والدہ کے سائل پو چھنے كے لئے آنا بڑا تھا اتفاق سے ان كامكان بہت فاصلى تھا ايك فعرام محب كى والده نے كہا عمرين ورسے يوسئل يو چھ كراً ۔ امام صاحب شريف ليگئے توعمروبن در نے کہا مجھے تو میسی معلوم نہیں ہے البترائب ببلادی میں دمی آب سے فعل کرونگا بحراب ای والده کوجاکر شلادی ا ام صاحب نے ایسامی کیا نه إيدا يكص عت كركيم الصلح كمال سعبت كيف واليموتي والأس لغف أحديكي والول كالمي تمي تبيس مروتي اسلف الم صاحب سعصدد بنفن ركھنے والے سبى كم مذتھے آج آمام مساحب كے تعلق غلط روائتيں اور فاقدا بن اقوال کا وجوداسی مخص وحد کی کرشمرسازی ہے۔ احادیث کی متداول کی بوئیس جب م الم ماحب كاسندسكم روائيس ويجهة بي ومبي موشن كرام ك خلاف است عندات ورخيالات كوربائي مي برك م مبطكام لينا برتاوت كبسي مم ابني مورطى كے رُخ كوبدل بلتے ميں كيونكر راوى كى اس سندكو حرك كردياجا يا بعض لمن امهما حب موجود مي حالا محديث كاليك ي مارروايت ب التربيرجا في كيامعامل معد وه جانيس اوران كاكام" بعض الناس "كه كرام صاب له مرفق متعزقًا

کوناقابل اعتبار مجمنایہ ان کے اپنے منصب کا تقاضا ہوگا. دنیا تو ام صاحب کوام اعظم می بھی آئی ہے اور سجھ رہی ہے اور انشا رائٹ یہی سمجھا جلئے گا مزید برآن ہر کآج امام صاحب کا مسلک ونیا کے مسلما نوں کا سرب سے بڑا مسلک ہے اور فراتِ مخالف کے کہیں دس مجل مقلد منہیں میں

حب کورا کھے سائیاں ارسکے نہ کوئے ہیں۔
امام صاحب لوگوں کے اس رویہ کے تعلق ارشا و فریاتے ہیں۔
میں نے کہی کسی کا قبرانہیں جاہا اور نہ کسی کو برائ کے ساتھ یادکیاں
کے باوجودتم جانتے ہوکہ اہل کہ نے بچھ سے کیوں بنین کیا ؟ اسکی وجری تھی
کرمی بعین مدنی آیات کے ذریع بعض کی آیات کو ضوح انحکم قرار دیتا تھا
ادرا ہی مرینہ نے بچھ سے یوں بغض رکھا کہیں تکری تھے بنے اور بچھنے نگوانے
سے دھنو کوسا قط قرار دیتا تھا اورالیی دھنو کے ذریع نما ذکو بخر ہے قرار دیتا تھا
اہل بھرہ میرسے اس دجہ سے مخالف تھے کہ میں ایکے محرکۃ الآرائی سلز قدر کا
دوکرتا تھا۔ اورا ہی شام نے میرسے ما تھاس دجہ سے جنو کو اور کھا کہیں تھے۔
میں الی دور ہی جہنا تھا اورا ہی صدیت میرسے اس دجہ سے دہمن ہوئے کہ
میں آلی دریل درویر بن بی جو بغرصادتی ) کی جایت کرتا تھا او

فالفوں کے ساتھ من مسلوک کے اس عوان کو ہم بہہں جوڑ تے ہیں اور ان شرخاک وا تعات کا تذکرہ کر کے گندگی اجھالنا پ ندنہیں کرتے ہے خدا معنوں کو سخنے مرکبیا اور ہم کو مرفا ہے مدا معنوں کو سخنے مرکبیا اور ہم کو مرفا ہے میں جن سے یہ مرکزی واضع ہے کہ اضلاق و عا دات اور کلی کمالات کے متعلق تحریری گئی ہمیں جن سے یہ مرکزی واضع ہے کہ امام صاحب اعلال اور اخلاق میں بھی بہایت کمل منایت انسان تھے یہی وجہ ہے کہ تو سجا نہ تعالیٰ نے انہیں بنہا یہ کی تحل ترین علم عنایت فرمایا تھا جناب رسول السم کی الن الشر علیہ کو مرفا یا ہے ہے۔ من عمل بھا یہ کہ استالاد ملتہ جس نے ارشا و فرما یا ہے ہے۔ من عمل بھا یہ کہ استالاد ملتہ جس نے اپنے علم کے مطابق عن کی عمل میں عمل بھا یہ کہ استالاد ملتہ استالاد منا علیہ عالم عالم تا ہما عمل میں جانتا تھا ۔ انشر تعالیٰ الن علی میں جانتا تھا ۔ انشر تعالیٰ تا تھا ۔ انگر تبا تا تھا ۔ انگر تعالیٰ تعالیٰ الن تعلیٰ بھی جانتا تھا ۔ انگر تبا تھا ۔ انگر تعالیٰ تعالیٰ الن تعالیٰ تعالیٰ الن تعالیٰ تعا

جنانیام صاحب برفیضان النی تعاکران کوایساعلم عطام واکھ کی وجہ سے بقول امام شافنی صاحب برفیضان النی عیال ہے حدیث بھیر، فقہ، علم کلام قراق ، نحو، صرف ، عربیت وغیرہ میں ایسے ایسے نکات بدلا کئے کہ آئ دنیا فیجرت سے مناظروں میں انہوں نے اپنے حریفول کوانہ میں کے الفاظ میں شکست دی یہ سب مناظروں میں انہوں نے اپنے حریفول کوانہ میں کے الفاظ میں شکست دی یہ سب کھے عطیہ اور فیضا ن البی ہے جوجی سب جانہ تعالیٰ نے انبی علی زندگی اور بندگی سے خوض ہوکران ہر نازل کیا ۔

بینی اندرخود علوم انبیار به بے کتاب و بے معید وا وستا وجاس کی غالباً یہ ہے کو کل کی وجہ سے انسان کے قلب کو نورانیت اورش کوتقویت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا تعلق حق سبحا نہ تعالے سے قریب ہر اور توی ترموجا تا ہے۔ اسی قریت کی وجہ سے اس کو دہ تمام کما لات تفویض ہوجا تے ہیں جو الشر تعللے کے میہاں سب کے سب مجبوب اور پ ندیدہ ہوتے ہیں اوران ہی جب سے علم بھی ایک ایسا کمال ہے جوال شرقعالے کے نزدیک تمام کما لات میں سب سے زیاوہ لیے ندیدہ اور اعلیٰ ہے۔ الم صاحب کے حالات اوراخلاقیات کامطالوکرنے کے بعدا کے غیرابار اُدی پریہ بات روزروش کی طرح کھل جاتی ہے کہ ایم صاحب کی علی اور علی دونوں زندگیاں عظیم النی کا بہترین نموز ہیں جنہوں نے امام صاحب کواس نظرے دیجیا وہ خود مقبول بارگاہ ہوئے اور جنہوں نے امام صاحب سے حسد نفض کیاا ور تقید سے کام لیا۔ اُس تے مام کے صفحات پران کے دافعات دوسروں کے لئے عبرت بے ہوئے ہیں اور تی تو یہ ہے کہ آئ امام صاحب کا مسلک اوران کے نام لیوا اسی فرش زمین برکروٹروں کی تعدا دمیں موجود ہیں اور صامدین وناقدین کے قول ومسلک بردس سامان می نماز بڑھنے والے شاید شکل سے دستیا ب مہوسکیں گے۔

جس کورا کھے ساتیاں ارسکے ناکوئے

الشران سے راضی ہے اور دہ الشرسے راضی میں اصار شرتعا لئے نے انکے لئے باغیج تیار کرر کھے میں کرمن کے نیجے نہریں جاری ہیں اور دہ الٹیں جست رکھیے رضى الله عنهم ورضواعنه واعدً، لهم جنّنت تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها احدًا

196

بسما مشرالرحن الرحسيم

هَا مَن اللَّتِ

وصايا

اور

اقوال ررب

## مآخذ وحوالهجات

- الاستباه والنظائر ازعلامه ابن نجيم المعابن نجيم المحتمد الاستباه والنظائر المعامل المحم المحتمد المعامل المحم المحمد المعامل المحمد المحمد

· KI

origo Asol Tris